صرت شيخ عطاراف سيكندي : ١ ١٠١ م صرت تولامًا على مُستَّقَى وَكُلُفِي : ١ ٩٤٥ ه منزت ملانا على الاد شهاد تيادي : ٢ ١٢٨٤ م مزت تولانا فرجداد المستان : ٢ ١٣٢٥ هـ صرب المديث ولانا فيزاكريّاً: ١٢٠٣ م

العالم المالي في المالي في

اداره بلاغ الناس

(شعبه اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

طالب دُعا.

سيد محمد انورشاه

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

### عرض اشر

درية الله الرَّحيٰن الرَّحِيمُ م الحسم دلله دب لعالم ين والصلحة والسيلام الاتمان الاكملان على سيّدنا عسم دوآلدوا صحابد اجمعين: اما بعد! ا كمالُ الشير اتصوف واخلاق كى ان مشهوركما بول ميس سع ايك سب يجس کی اہمتے محتاج بیان نہیں۔ساتویں صدی کے اواخریں مکھی جانے والی پیرکتاب علماء اورصوفیا ، کرام کے سلئے ہمیشد حرز جان بنی رہی سے تصوف کی اصل حقیقت کیا سبئے ؟ نفس وشیطان کے کیا مکائر میں اور اُن سے کیسے چیشکارا پایا جا سکتا ہے ؟ دل کو نگے بھے روگ بکالنے کے واسطے صحیح طریقہ علاج کیا ہے ؟ اور وہ کون سا دستور ممل ہے جس پر على كركے مسلمان كا دل آئيند سے زبادہ شقا من ہوكرانوار اللي كا محل بن سكتا ہے؟ يدكتاب ان جيسے تمام سوالات كا بواب دئي سے اور صرف راسته كا بيترى نهيں بنا تی بکداگرانسان علی صالح کامزم میکراس کتاب کایکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنے توید کتاب معرفت کے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کتاب بر الرسے اولیاءالٹرنے محنت فرائی اورتقوباً تام مشائخ اللبین دین کو اِس كتاب كے يراسفے كامشورہ ديتے رہے ميں-اس كتاب كى طرف اولياءالله كى توجه كااس سے اندازہ کیجے کہ صدیت شریعین کی شہور جامع کتاب " کنزالقال " سے معتقف حصنوت مولاناشخ على متقى قدس التُدسرة لناس كتاب كى دسويس صدى بجرى مين تبويب فرالى-برصغيرك مشهور محدث اورصاحب نبعت بزرك حضرت مولانا نعليل احمد محدّث سهارن بوری قدس ستره نے ستیرا لطائفہ قطب انعالم مصنرت حاجی املا دانشہ صاحب مہما ہر کی قدس الله ستره کے حکم سے اُردو میں اس کا ترجمہ فر مایا ، اور حضرت مولانا محدعبداللَّهُ لُکوم رحمة الته مليدنے حضرت مسمار نبوري رحمة الله عليد كے حكم سے اس كى اُردوشرح فرماتى،جو اس وقت *آیپ کے ماسنے س*ے۔

علاوہ ازیں اس دُورک مجدّد الملّت سکیم الامت مصرت مولانا شاہ المرف علی تقانوی قدس سرہ نے یہ صرف کرمب سے بہلے اس کتاب کوشائع فرایا بلکہ اس کتاب کی اہمیّت کے بیش نظرائے خانقاہ امداد یہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب یہ بھی اُخل فرایا تھا اورطالبین کواس کے مطالعہ کامشورہ دیے تھے بھیسا کر معزرت مولانا نے محدُق اور محدُوات میں درج کی جاری ہے۔ دم تدالتہ علیہ کی اس تقریظ سے ظاہر ہوگا ہو اُسُدہ صفحات میں درج کی جاری ہے۔ اس کتاب کا ایک ایڈلیش اس سے قبل ادارہ اسلامیات سے شائع ہو ہوگا ہے۔ بس کے شرق عیں مولانا محدر مصنان شوق صاحب کا مقدمہ درج سے اور مجدالتہ اس ایڈلیش کوقبول عام حاصل ہوا۔

مگرسنٹے ایڈلٹن کی طباعت کے وقت مناسب معلوم ہواکداس اشاعت میں اس دُور کے مشہور بزرگ محفرت شنخ الحدیث مولانا محدز کریا کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تفصیلی مقدمہ شامل اشاعت کر دیا جاستے ہوگرانقدر ہونے کے ساتھ تفصیلی بھی ہے اور معلوت نب

افزانجي

سابقدائیرش میں اصل کما ب کی کتا بت کروائی گئی تھی ہو ہماسے پاس موجود میں سے مگر حال ہیں ہمیں الاستارہ (یعنی آج سے تقریباً اٹھا ون سال بہلے) کاطبع شد وہ نخر ال گیا جو حکم الامت حضرت تھانوی نورائٹر مرقدہ کے خلیفٹر راش دحفرت موانا عبالمجید صاحب کھرانوی رحمته الله علیہ نے اپنی زیر انگرانی طبع کروایا تھا جینا نچراس مرتبدا سی نخرکا فوٹو بیش خدمت ہے رجوانشا دائٹر سی حج متن سکے اعتباد سے سبہ شاہت ہوگا۔ انٹر جل شام ہماری اس کوششش کوقبول فراکر ہمیں اور جملہ قارئین کواس اللہ کا ب کی برکات سے مستفید فرمائے۔ آئین ا

والشّلام اشرف برادران (سلّمهم الرحن) اداره اسلامیات، لابهور

### كلماست طيباست

-- جامع شریدت وطریقت استاذ انعلما و حضرت مولاً اخیر محدّ حالنهری در متالهٔ علما و حضرت مولاً اخیر محدّ حالت است در متالهٔ علیه است میرالمدارس ، ملتان و خلیفهٔ ارست در میرالمدارس ، ملتان و خلیفهٔ ارست حضرت مولانا اشرف علی تعانوی قدس الشرشرهٔ میرا است میرسی نهٔ و تعالی میدا لحمد والصلوق ا

چونکہ ظاہر وباطن کی اصلاح کے ذریعہ حق تعالی سے تعلق بڑھانا ہر سلمان برلازگا ہے۔ ہوتھون کی روح ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کتاب "اکمال البشتیم شرح اتمام البّنم "اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے اکسیراعظم ہے۔ اسی واسطے اسمان تھوف کے نیپر بظیم الشرف المشائخ قطب الارشاد والتکوین مجددا لملّة والدین جیمالات ستیدنا و مرس دنا حصرت مولانا الشرف علی صاحب مقانوی قدس سترؤ العزیز اسکول بند فریا کر خانقا و املادیہ تھا نہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں داخل فرماکرسالکین کو اس کے مطالعہ کی تاکید فرماتے رہے۔ جانچہ دربارا شرقی کے ادفی خادم کا تبل کے وف تعقیر برتقصیر کو بھی اس مطالعہ کا امر فرمایا تھا۔

میرے نزدیک پرکتاب تعتوت کاعطرہئے۔ لہٰذا مرطاب اصلاح اورمر<sup>سا</sup>لک کواس کےمطالعہ سے ضروراستفادہ کرنا چاہیئے۔

> ا*حقر خیر محدٌعفا الشرعن* مهتم *مدرسه خیرالمدادس، الم*تان کیم ربیع الثانی م<del>حکسالی</del>

- ا۔ دراصل یکتاب، تصوّف کے گرانقدر موتیوں برشمل ایک جھوٹا سارسالہ تھا۔ جے حضرت بیخ ابن عطاء اللہ اسکندری دمتراللہ علیہ (متوفی ۱۰۵ هر) نے تحریر فروایا تھا مگر اس رسالہ کے مضامین شفرق تھے بین میں کسی خاص ترتیب کا نیال نہیں دکھا گیا تھا۔ گیا تھا۔ دسالہ کا نام" الحلے کے والعکھا بیٹیت " تھا۔
- ۲- حدیث شرایین کی مشہور جامع کتاب "کنزالقال "کے نامور مصنّف حضرت مولانا علی متقی رحمتہ الشرعلیہ (متونی ۵۵۵ه) سفے اس رساله کی بتویب کی جس کا نام "تبوییه الجلکو" رکھا۔
- سر سیدالطائف حضرت حاجی املاد الله مها جرکی قدس الله رست حکم سے حضرت مولانا نفیل حمد مساحب محقرت مولانا نفیل حمد مساحب محقرت مها در الله و متوفی ۱۳۴۷ه سفارد و زبان میں اُسکا ترجم فرایا جس کی بہلی اشاعیت بیچم الامیت حضرت مولانا اشرف علی تخانوی نورالله مرقده کے وربعہ سے ہوئی اور محضرت ہی سفاسکانام میں اُسکام التعم ترجم میں تبویث الحکم میں بجوز فرایا۔
- م، مگراُردو ترجبہ کے سابھ تشریح و تہیل کی ابھی صرورت باقی تھی رہسے حضرت مولانا فرغبہ کئی کوئی درجے حضرت مولانا فرایا اورائب شریک ساتھ یہ کتاب اکہ کے ساتھ یہ کتاب اکہ کا اللہ مجوز ہوا جی معنی تھیل اضلاق کے ہیں۔

  ۵۔ شیخ الحدیث صفرت مولانا فرزگریا صاحب رصة الشّر علیدنے کچے عرصہ قبل اس کے ترقی میں ایک بسوط مقدمہ کا اضافہ فرفر ایک جس میں مصنف اور مبتوب کے اجمالاً اور مترجم و مثابع (رحبم اللہ) کے تفصیل حالات تحریر فرمائے۔ یہ مقدمہ اس طباعت میں مجاللہ شامل اشاعت سے۔

  (والحد کہ لیٹر علیٰ ذلک)

## فهرست مضامین

| 4.           | واقعه وفات حضرت سمار نبوري                              | مقدمهاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ſ            | "الحكم العطائيه" كي مصنف                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 {         | شیخ ابن عطا السراسكندری كے حالات                        | مولانا محر عبدالتركنگوئي كے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ſ            | «بتویبانکم <i>"کے مع</i> تّف                            | تذكره النحليل عيرم ولانا محدعبة لسركننكوشي كاذكر ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> . { | مولانًا على متقى مُ كمه مالات                           | مولانا محرعبدالتر كُنگو تُرى كاريم نيواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40           | شنخ على متقى محد چندشا گردان رست يد                     | مولانامرتوم كى تجديد سبيت كاواقعه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [            | كتاب اكما لُ السشيم                                     | مولانامره م كے بالے میں مولانا شبیر کی تصافوثی کا خط ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49 }         |                                                         | موناك بالسايس شيخ الاسلام حضرت مولانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Λi           | تذكره مصنّف رحمة النرُّعليه                             | ظفراحمه تضانوى رحمة الشركا كمتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 91           | ويباجدانشارح مولانا محرعبدالشرا                         | مولانا عُبرالله كي اليفات ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98           | بال علم كے بيان ميں                                     | شولها کی علمی خدات ورطرز تعلیم سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "            | ملم كي حقيقت كياسيت                                     | براناا ورضحمح طريقية تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "            | کونشا علم فائدہ سندہے                                   | اصل ترجية اتمام النّعم" كابيان ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 914          | عالم حقاني وغيرحقاني مين فرق                            | ہلی اشاعت حکیم الاست مصرت تھانوی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41           | باب _ توبر کے بیان میں                                  | The state of the s |
| 95           | فلب كيونكرمنور بهوسكتاب                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90           | حق تعالٰ کا عدل ما اسکافضل                              | حضرت سهارنپورى قدش سره كے حالات ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 90           | گناه کے بعد مالوسی مذیجا ہیئے                           | ١١ ١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44           | موتِ قلب كى علامات                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94           | التُّه تعالیٰ شانهٔ <i>کے ساتھ حن</i> طن رکھنا<br>رپر ر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44           | گناه کورز حقیر تمجھے نه مهبت ہی بڑا                     | جواب حصرت گنگونگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

۱۱۹ انوریقین دل برروش بونے کے تار وشواہد ۱۳۰ وقت كاحقادا كزنا ۱۱۹ دنیا کی زیب وزینت محض دھوکہ سے ۔ ۱۳۰ صو فی ابن الوقت ہوتا ہے 119 عزت فانی اور عزّت باقی ياس انفاس ورسانس ضابعَ مذكرنا 111 ١٢٠ آباب فقروفا قد کے بیان میں مرحال میں توجہ الی الشرچاہیئے ۱۲۰ فا قدالٹہ والوں کی عبد سیے باک \_الٹرتعالی کے ذکرمیں 124 ذکر میں حضور مذہو<u>نے سے ذکرترک مذک</u>رے - ۱۲۰ مخالفت نفس میں انوار ومعارف کی زیادتی ۱۳۲ زبانی ذکر بھی بڑی دوست ہے ۔ ا ۱۲ ا فقر و فاقہ سے کیا مراد ہے ذاكركيدية بين بشارتين ١٢٢ انسان كى صفيت اصلى احتياج ہے الکرکاطرابید اور ذاب الہی میں مکری مانعت ۱۲۴ سب سے بہترین وقت جب انسان ابینے کو است کا کام خارج سمجھے۔ الکر تعلیب کا بچراغ ہے۔ ۱۲۵ مخلوق سے ہدیر لینے کی دوٹرائط ۱۳۵ سائک ور مجذوب میں فرق فكركى دوتميس اوران كانجم بيان ۱۲۵ بالل نفنس كى رياضت ورائسكى باقب زمداور اس کی فضیات بیان میں پوشید مزاہیوں سے ڈانے کے بیان میں تارك الدنيا كالتحور اعلى مبي كاني بوجاً كمسبط البناعيوب برنگاه ركهنا حاصل طراق ب ١٣٦ اورمحت دنیا کازیاده مل بھی کم ہے۔ (۱۳۷۶) اوصا ب محمودہ و ندمومہ کا بیان ۱۳۷ عاقل وه ب جوقد رضر ورت يراكتفا مركب - ١٢٤ ابني حالت كواجها سمجها تمام برائيول كي جرفه ١٣٧ اسباب فرحت كم بوقع مرنج مجى كم بهوجانا بيئ ١٢٤ كُنُلُ دمى كي صحبت سالك ك سنة مفيدست دنيا كاظام الحيا باطن فراب اخرفنا رسيد ١١٤ اوركس كامضر ايك عجيب ونافع تحقيق دنیامقام عبرت ورکدورتوں کامحل ہے ۱۲۸ نوارق عادات وکرا مات کا خیال ۱۳۹ دنیا کے مرد انب کی حکمت ۱۲۸ امراض باطنید کا علاج ، طاعت ، استغفار طے تحقیقی کیا ہے اور اُسکے مصول کا طابقہ ۱۳۹ اور ہم تت واستحضار

| اصل فکرام اخ نفسانی کی ہونی جا ہیئے۔ ۱۴۰ اعمال میں لذت کے نہ ہونے سے                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اما کو سرس منائی کی ہوئی چا جیے ہے۔ ۱۲۰ مالیوس مذہبونا۔<br>کوگوں کی تعرفیف غافل بینا دیتی ہئے۔ ۱۴۰ مالیوس مذہبونا۔                 |
|                                                                                                                                    |
| موسن اپنی مدح سے شرماتا ہے ۱۲۱ بات و کا کے آذاب ا                                                                                  |
| لوگوں کی خیالی تعربیت کی بناء پر اپنے لقینی المال تنہونا۔<br>عیوب سے غافل ہو جانا                                                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                              |
| سخت ابتلار و آزمائش ہے۔ اسم ا                                                                                                      |
| توگوں کی مدح سرائی کا علاج اسمال دعاصرورقبول ہوتی ہے اس می <i>ٹ کٹ کرے</i> ۱۵۲                                                     |
| لاعت میں مزہ اور حَظِ نفسانی کو م سالک کیلئے مہتم بالشان کام ۱۵۳                                                                   |
| طاعت میں مزہ اور حُنظِ نفسانی کو اساک کیلئے مہتم بالثان کام اساک کیلئے مہتم بالثان کام اساک کیلئے مہتم بالثان کام است مقصود مجھنا۔ |
| مزون کا طالب برونا اور نافع سے گھبازنا ۱۲۴ غیرانشرسے نہ مانگنا ۱۵۵                                                                 |
| مومنِ کامل کاطرنقِهٔ زندگی ۱۲۴ قبولیت دعا میں جلدی نزگرنا ۱۵۶                                                                      |
| سیرانی اللهٔ اورسلوک کا حاصل ۱۲۲۰ اصل چیز تصن اُ دب ہے                                                                             |
| بالله نوف ورجا میں اعتدال کا بیان عارف کائل اور غیرعارف میں فرق ۱۵۶                                                                |
| لینے اعمال سے نظرا مصنا اور اللہ کی رحمت اصل حیز عبدیت اور فنائیت ہے۔ ۱۵۷                                                          |
| برنظر ركھنا ۔ المل واقفيل حالت الباع نبوى ميں ہے ١٥٧                                                                               |
| مُارْقَتُ اورغِرِعارَ ت ميں فرق ١٣٦ بعض ابلِ مال كا دُعا كے بارسے ميں طريقہ ١٥٨                                                    |
| خوفَ اور رَجا , ك مراقبه كا وقت اورطراقِه ١٣٤ سائك وطالب حق كيلئے سب بہتر چيز ١٥٩                                                  |
| رجا، وه موترس واعلى صالحه يصالح بود ١٢٨ وعاد عدات ساصل مقصود كياب 109                                                              |
| یدون اعمال صالحہ کے رحار نہیں ہوتی بلکے                                                                                            |
| بدون اعال صالحہ کے رجار بندیں ہوتی بلکہ استان تعالیٰ شامنے تھے ہوتی ہے ۔<br>استا ہے جو کافی نہیں۔                                  |
| الله تعالى شايد ئيرسا تق حسن طن ركھن ١٢٨ جس حال ميں مولار كھے وہى بہترہ الا                                                        |
| التُدتعالى كے قادر طلق ربوئے بِنظرر كھنا ١٠٩ ترك اسبائے عزم میں بوست يده خرابياں ١٩١                                               |
| شبهوات نفسا به كاعلاج حوب أو في الساب خلاف شربيت منهول توترك جائز نهيل                                                             |
|                                                                                                                                    |

اورىعض دفعطاعت تكركا ذرىيەنجاتى بىنے ١٤٣ راضی ر**ہنا**۔ ۱۹۲ ماسوی الشرسے وحشت بہوناأنس كى علامت ١٨٧ كونسي يدم جائز ہے اوركونسي ناجائز غيراختياري حالت يرداحني رسنا يىت خلادندى برنظرا ورتوحيد حتيقى 140 يبتول ورسختيول مرصبركرنا إ ١٩٩ عق تعالى كى صفت ستّارى 144 نے میں حق تعالی کی حکمتیں سی تعالے کی رصیع خاصته اور رهبت عامتر ۱۷۸ ۱۹۷ سعید پرونکی علامات 149 ۱۹۷ مخلوق کے انتقوں سے اقریت بینجنا۔ دنيابين مصائب كابيش أنا IN شیطان کودشمن سنانے کی حکمتیور مت بيرالله تعالى كى رحمت وشفقت INI الما شيطان فافل نهيس تو تو سيوں غافل ہے۔ ١٨٢ كاخيال ركصنا مصائب میں باطنی ممتوں کی بارش ہوتی ۱۹۸ انسان عالم شہادت ورعالم غیر کے مابین ہے ۱۸۳ انسان مالم اصغرا ومظراتم سيء 115 بالبالم سخ سبحانه کی مهربانیان اور لینے بندون مراحسانات كابيان اعال صالحہ کی ہزاء آنٹرت میں ملے گی ۔ ۱۲۹ محانست كيلنج كون مفيدست-115 ۱٤٠ واقعی پمنشین ظامرى عطاءا ورمحرومي يرنظر شركصنا IND م اورعقل کامل مڑی بھاری دولت جے ۱۷۰ عمدہ ساتھی کون ہے۔ IAY ت الني كے حاصل بونكي صورت الما 144 نا محرومی ورانشه کا نه دینا بھی INY ر وتمی تفع کے خیال کا نام آ بعض دفعه مخلص كيليئ كن ه زريعهُ قرب بنجآنا بر ١٤٢ كيف كومتواضع مجف والامتكبر بوتا ہے ١٨٤

|                             |                                        | ı        |                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 194,                        | یش کے علاوہ کس سے لینے وار دات بیان کر |          | •                                                                                       |
| 141                         |                                        |          | حقیقی تواضع کیا ہے۔                                                                     |
| 00° <b>4</b> ° <b>3</b> ° C | واردات واحوال کے چھے بڑے رہنا          |          |                                                                                         |
| 199                         | سخت دھوكدہے۔                           |          | بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  |
| ۲                           | ستے وار دات کی علامات                  | 19.      | بعض افرانور كيسائقه حق تعالى كامعاملهَ                                                  |
|                             | بالبع -ابتداراورانتهائكاعتبارك         | í        | گنابول ورباديون بروهيل                                                                  |
|                             | سالكين كمراتب مين تفاوت كأبيان         | 19-      | بے فکرنہ ہونا چاہیئے ۔                                                                  |
|                             | حق تعلا مے بندوں کی دوفتمیں            | 191      | مريدكوم روقت ادب سے رہنا ہا جیئے۔                                                       |
| <b>Y•</b> 1                 | ابرآر اورمقربین -                      | Ţ,       | بالب-اوراد و اشغال کی برکت ورقلب                                                        |
| ۲۰۲ ،                       | كرامت، قبوليت عندانشركي علامت نهيس     | 6        | پر وارد بہونیوائے انوار کی برکات کابیان                                                 |
| ۲.۲                         | پرده پوشی کی دوقتمیں۔                  | 197      | درد اور وارد میں فرق                                                                    |
|                             | مقامات بقين اور حال اور مقام بين       |          | ا دراد واعمال بر ملاومت برمی دولت                                                       |
| ۲.۳                         | فرق کا بیان -                          | 192      | اوراد واعمال برماومت برمی دولت<br>سے اورمقصودسے۔                                        |
| DESIGN (MARKET)             | مخذوت وسائك كي صفات اورا قسام ]        | 6        | واردات قليبه غياختياري بين اسليم مقصو                                                   |
| ۲.۴                         | كابيان ]                               | المراه ا | نهیں، گو محمود ہوں اصل جیزاعمال برمادہ سے<br>اوراد واعمال بربابندر سننے واسے کو حقیر مذ |
| ۲.۸                         | مخدوبین و سانکین کا فرق                |          | اوراد واعمال بربابندرسن واسف كوحقرمة                                                    |
| ۲1.                         | سائکین اور واصلین کے اتوال کافرق       | 19174    | جانگواس کی تجلیات ظاہر نہروں ۔                                                          |
|                             | فضلیت کا مدار اخلاص نیت برسید، نه      | 19 1     | تلب پرانوار و برکات کانزول                                                              |
| 717                         | كتربة اعال بر                          |          | داردات كے مختلف بولے سے اسوال                                                           |
| 717                         | عربیں مرکت کا مطلب                     | 1914     | ساسكين كالمختلف بهونا.                                                                  |
| 412                         | سالک کی ابتداء وانتهار                 | 190      | افضو واكمل سالك كونساست                                                                 |
| ۲۱۲                         |                                        |          | نزولِ واردات کے تین اسباب                                                               |
| 716                         | ز پراور ترکب ویا                       | 194      | وارداتِ الهتيه كارجانك نازل بهونا ـ                                                     |

| عظمت البي سلمن موتوائي ذات مِث جاتى ہے ٢٣٢                                | عاقل کون ہے<br>سالک عشر اسنے والے مقامات کا ذکر ۲۱۲                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| انسان روح اورجسم کے فجرور کا نام ہے                                       | را كويش بر أ ما امتال - كوذكر الالها                                                  |
| بشری اوصاف کامعدوم ہونا ضروری مہیں سرس<br>ایکوں من سرس سرزی ارش میں سرسیہ | مال بن ما حرار ۱۹۹                                                                    |
|                                                                           | مقام فناً اورمقام جَمِع كابيان ٢١٦                                                    |
| •                                                                         | مقام فنایس رسوخ اور پیمرنزول کابیان ۲۱۷                                               |
|                                                                           | باسلا _ قبض اوربط سے بیان میں                                                         |
| لوئی چیزمشا بره صفا باری سے انع نہیں سکے دلاً الا ۲۳۷                     | قبض اوربسط کی حکمتین وران کابیان می ۱۹                                                |
| سرجيزين أسكا علوه نايال سبع ٢٣٩                                           | بسَطَ مِيس بنبست قبض كه زياده خطره ربيتاً ٢٢٠                                         |
| نورعقل، نورعلم اورنورعتی کابیان بینی علم الیقین ک                         | قبض سے عبدیت وانکساربیا ہوتاہے ۲۲۱                                                    |
|                                                                           | قبض میں عوم وسعارف کا انکشاف                                                          |
| عماد، زیاد اور مارفین کے درمیان مشابع ا                                   | باتع _ انواراُ دران کے مراتب کا بیان کا ۲۲۲                                           |
| مخلمة رس فرق ر                                                            | باتباع - انواراً وران کے مراتب کابیان ۲۲۲<br>نفس ورقلب سے مراد<br>نوراً ورظارت کابیان |
| وں یہ سرح ہے۔<br>ذات اہنی سے حجاب ایک وہم سبے ۲۲۲                         | نورآور ظارته کاسان                                                                    |
|                                                                           |                                                                                       |
| مخلوقات کا دیجودِ عادضی حق تعالیٰ گیصفات<br>کا پرتوسہے۔                   | کور پین اور سرامب پین ایمان                                                           |
|                                                                           |                                                                                       |
| دنيا مين مشابرهُ باري تعالى ٢٢٨                                           | 1                                                                                     |
| مخلوقات کامشارہ برائے صفات باری ہے۔ ۲۲۵                                   |                                                                                       |
|                                                                           | با ٢٥- با عتبار عادت طبي ورتعلق الترتعا                                               |
| زات پاک <sup>ک</sup> ا دراک نه بهونیکی تین وجوه                           | سے بندہ کے قریب ہونیکے بیان میں                                                       |
| دصول الى الشريذ بهو نيكي علامات ٢٣٩                                       | وصول إلى الله كامطلب                                                                  |
| حقيقي داحت اورحقيقي عذاب ٢٣٩                                              | وصول ورمشا بره كبيتسر بهوتكي ٢٢٨                                                      |
| ول کارنج وغرمشاب منهونیکی وجهسے ۲۵۰                                       | بندہ کے قرب عنداللہ کامفہوم ۲۲۹                                                       |
| عارف کا حال ونیا میں بھی دائمی مسرت اکا                                   |                                                                                       |
| لوگوں کی مے اور ندست نزا فع ہے ندمضر ۲۵۲                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |

عارفین کی صفات و شناخت عارفین دوجیزوں کا سوال کرستے ہیں ۔ ۲۵۴ مناسب نہیں ہوتی۔ بانع \_ شکرکے بیان میں مارف نشرتعالی کی طلب میں بسیرس رہا کہ ۲۵ اناتکری مصائب کا باعث بن ماتی ہے۔ با۲۸\_فراست اورایک شکی سیوری شکی بر شكركى تعربين اورناشكرى سينمست كا استدلال كرنے كے بيان ميں \_\_\_ الموصوفي ليضامرار باطنيه ببان كرك ورمرموال کا بواب دینے کی کوشش کرے دواحق ۲۵۹ شکرسے غفلت کے دواساب 440 ابتدا بسلوك میں كامیابی كی علامت ۲۵۷ لینے بندہ پر حق تعالی كی دوخاص معتولی ذکر ۲۷۶ طاعات میں حلاوت ، محمود ہے مقصود نہیں ۲۵۸ ایک اہم مراسلہ: مراتب شکر کا بیان بنده کے عندالٹر مقبول ہونیکے آثار 109 فدائے تکر کیسا تھ دسائط کاشکر برلازم ہے 244 معاصی برستے اور جموٹے غم کی پیچان ۲۵۹ عطائے نعمت ورہندونکی تین تعمیں۔ يها واجبات كا درجه المعيم نوافل كا ٢٦٠ حديث الكاست مقام فناء وبقاء كي تشريح مات شکرکابیان وربندوس کی تین تسمیں باقع - وعظ وتصبحت ورقلوب مين كي تا شرکی شرائط کے بیان میں \_\_\_\_ | 🕏 | خاتمہ اپنے پروردگار مِل ذکرہ کے و معارف المانت بیں صرف تحق کے آ الساتھ موتعت کی سپرد کرنے جاہئیں۔ معادف ظاہر کرنیکی کب ا جازت۔ سالك كيلئے اظهار معارف بين ظلمت بو تيہے ٢٩١٤ تمت بالخيرك YAA عارفین کے کلام کا دلوں راٹر کیسے بواسے۔ ۲۹۲ السل کلام، شکلم کے ول کا ترجان ہے۔ ۲۹۲ الیسے فی السسو



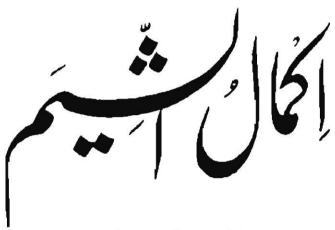

شخ الحدسيث حصرت مولانا محترزكريا صاحب كاندهلوى مهما جرمدني نورانته مرقده





# ٱللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِئ البُهِ مَنْ يَنْيَبُ وَ القرآن )

ترجب التُرابِي طرف جبكو چاہدے كھنچ ليتا ہد، اور جو شخص اُس كى طرف رہوع کرے، اس کولینے تک رسانی دے دیتا ہے۔ (سورة الشورئ آيت ١١٠)

#### بمسوالله الوكن الرحيم

#### مفرمه

## اكمال الشيم ترجبار دواتمام انعم

نحمله ونصاعظ رسوله الكوليمة

حدد دصلوج کے بعد صبساکر ارشاد الملوک کی تمہدمی تکھاجا چکاہے کہ ان ناکارہ ي كذات ال الم المارك سال معالى دوستول كي العرب الكثرت والمارك گذارنے آتے ہی ارشا دا لملوک اورا کمال الشیم کاسٹنا تجویز کیا مقار ارشادا لملوک متعلقاس کی تہید سی تفصیل گذر علی ہے اکال استیم صرت مولانا علدالته ضا گنگوی نورالتدم قده كى شرك ب جوانهول ين اين شيخ ومرشد حضرت مولا نافلبل احدصاحب قدس سره کی کتاب اتمام انعم کی تفری صرت کے کم سے تکھی تھی جیسا کرع نقریب دیا ج ازشارة ك ذيل مين أرباب اوراتمام النعم تبوي الحكم كاارد وترجر ب جيساكراتمام النعم كى بيان ين ارباب حضرت مولانا عبدالته صاحب كنگوي بورالتدم قده ميرك والد حرت مولانا محديمي صاحب لورالندم فره كم مفسوص شاكر دول مي تع جنول ك ا زاول تا اخرس كه ميرے والدصاحب رحمة الشرعليے مي پڑھا۔ ميرے والدصاحب بورالتدم فده جب شوال المسلط مين دورة صديت بريضن كملئ حضرت قطب عسالم كنگوي قدس سره كى فدمن ميں كنگوه ماخ بهوئے توقصبه كے نزقی صديں لال سجد کے نام سے ایک شہور سیر نقی جواب بھی اس نام سے مشہور ہے اب تو اس میں بہت میر ا صريده بوگئي بي مگراس وقت معولي حالت بين تي - اس كه ايك جره بين ميرے والد صاحب اورمير يهويها سولانا فمى الحسن صاحب اوبعض دومر عطلبه كاقيام تعا يحفرات بس يرهضك لية قطب عالم وكى فانقاه مي ما صريوسة اورسق سے فارغ ہوکرا بی مسجد بی والیس تشریف ہے آتے اس مسجد کے قریب ہی مولانا علی لفتہ صاب

كامكان تغااوريكم تمردس باره برس كے بچے تقليكن نماز كے بہت يابند بھے إس كم غرى تی بہت یا بندی سے بانخوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے تھان کی یہ ادامبرے والد صاحب بورالته مرقده كوبيت بسندائ اوران كوعرى برصنے كى ترغيب دى رحميلى كے اوقات میں تقواری تو بی بی پڑھ لباکرد انگریزی کیسا تھ سانھ مو بوی ہی بوجا وگ كهاس وقت الكرمزي اسكول مين برهاكرت مق كهدونون تك اسكول كرما تقرما غذ ع بي يرصف رسي بالأخرال تدنعالي في مردفوائ اوراسكول جيور كراول عالم كامل سن اور ورضرت اقدس كهانبوري وكي جانب سے خلافت ملنے بعد تبیخ طراقیت ہے۔ صرت مولاناعاشق البي صاحب نورالتدم قده ي تذكرة الخليل مي ال كي ابتدائي تعليم كا حال اس طرح كما ب مونوى عبدالته صاحب كنكوبى كفرت عجا زطر نقبت سق مولانا فیری ما حب ہی کے شاگر داورمارے باندھے ا دھرلائے میوسے کہ انگر سر اسكول مين برها كرتيت اوراي محله والى مسجد من سي ابره مولوى محديثي صاحب شوق ركعتاب اسك كياعب عدري تعليم ك طوف رغبت ياجاك المزاصا و سلامت ببيلاكي اوربيلا بيسلاكرفارج وقت ميسء كي يرسط كانشوق دلايا مولوي عبالتركين من آكے اورميزان شروع كر دى . دراغى زبا دەستے ايك دن مولانا ك روگر دان یا دکریے کو کہدیا جن کورٹے رٹے شام ہوگئی مولانانے فرما باکر ضرار کے مندح كياظلم بكر ايك كردان من شام كردى . كهف تك نبس مولوى صاحب ير تودومتس دويقبن اوريكهكرروس كأرغض اس طرح بها بعسلاكرا سحجا يارا ونتبجريه بواك انگریزی جوٹ من اور عربی کے بورہے جق تعالی نے خوش نصبب بنایا تعالم نااول عالم باعل ہوئے بھرسالک ما زطاقیت اس بنابرمولانامروم کے امال حسنہ بھی مولوی محد يجى صاحب رحمة الترعليه ك نامرًا عمال من درج من ورندجس أنكريزي من وريح وه خداج است کہاں بہو نیاتی مولوی فتر میسی معاصب کی وفات کے بعدا ہے استادزارہ مولوی مرزی یا در سے مولوی سا حق دست بڑھ کا تھی اور باوجود عریس بڑے ہونے ان کا

احرام فراس للے سے ایک مرتب فران لگے کرمونوی زکر ما صاحب میں سے ایک خواب در کھا ہے اس کی تعیر بتاؤنواب برہے کہ آممان سے ایک بڑاا نار گرااورزمن میں گرتے ہی اس كرسب دائد مراجرام وكئ مولانا محريجي صاحب تشريف ركعة تصاور فرارس ہیں بطانی اس اناریں ایک داند مراجی ہے۔ برخواب سناکر تعبر کا تقاضا کیا اور حب مولوی ذكر بإصاحب بارباري جواب دياك مع تعيرد بنانهي أتى توفرا ياكراجهامسين بتا *و نجیر که وه دار میں ہوں اور میں تو اخر مو لوی صاحب کا ہوں ہی ۔ اور پ*یشار بيرى موت أوربج مغفرت كى رچنا نجر چندماه بعداسى سال مولانا كاوصال بوكيا . اوردق میں بتلا موكر منت اور بائیں كرنے ہوئے دنیاسے رخصت ہوگے نانا لندوانا البرراجون حضرت مولانا عبدالته صاحب مرحم مبرے والرصاحب قدس مره کے بهت می خص الخواص شاگر دون میں تھے۔استا ذکوشاگر دیراورشاگر دکواستا ذیر برافحز ننفاا ورمبرے حفرت اقدس مهار نیورے بڑے اجل خلفا رئیں سے تھے جفرت مولانا عاشق الني ساحث بي تذكرة الخليل من لكها الم كالباع مسلط مي فعلافت لمي تقى اوراى سنمي مولانا شبير على صاحب يج بعى اين مكتوب مين خلافت ملنا لكهاب ازركريا يهوه سال بحس مي مولانام روم مررسه مظاهر علوم كم مرس مقير اس كے باوجود شوال سميه يس جب حفرت فدس مره حجاز تشريب كجارب تق تو مولانام حوم ي تحدید بیعت کی درخواست کی اتفاق سے اسی دن اس میرکاریے بھی بیعت کی درخوا كرركهي تقى اور حفرت فدس مرؤك ارشاد فرماد يا مفاكر مغرب بعد حب مين نفلون ء فارغ ہوجاؤں نومیرے باس اجا نا بیہ نا کارہ مغرب کے بعد ہے سے حفرت کے بہتھیے فقل سعيبيعارا ويوافل كيعدجب حفرت فدس مروسة دعاكم ليح المفاك تويه نا كاره فريب حاخر بريكيا ورمولانا مرحوم بھي جو مدرس فديم ميں دوسري جانب دور بين بوك تع ما فرفورت بوك حفرت بوالتدمرف في م دونون كا بالحد مكور كر تحطبه ننروع فرمايا اورمولانامرتوم براس زور كاگر يبخروع مواكة جينب نكل كمئيں اور اچر یک بہت شدت سے روتے رہے اور حنرت فدس سرہ پرہی اس کا اثراب ایراکہ اواز

<u>ِمِن گفرگه ام مثل پیدام وکنی اور دو نون حفات پر بہت ہی ریا دہ انر نما۔</u>

اس ناکاره کوچ نکر حضرت مولانا عبدالترصاحب نورالته مرفره که ابتدائی حالا معلوم نبی سے اس کے حضرت مولانا الحان ظفراج رصاحب نفانوی شخ الاسدلام یاکتنان اورا کاج مولانا شبیر علی صاحب تفانوی فم الیاکتنان برا درزادهٔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب تفانوی فی سرم کی ضربات میں عربین می کھے تھے یہ دونوں خوات بھی حضرت مولانا عبدالتر صاحب کے فاص شاگر دول میں بی اوران دونوں حضرات می کی خطوط دندہ کے جو خطوط دندہ کے جو اب میں اور ہونا تا ہوں۔ (نفل خط مولانا شبر علی صاحب نفانوی)

برادرم عزیزم کم النه وعافا کم اسلام علیکم در حت الته و برکاته الله و الحت نامه ملا و آب بے تصیل علم اور پھراس کی تبلیغ میں جس قدر محت شاقت ہر بر داخت کی ہے اور کر ہے جی اس کا انرصحت جمانی پر ہونالاز می منفالات تعالیٰ اس کا بحق اجرانشا النه نعالیٰ عطافواویں گئے ۔ آب کا اوم اور چین ہی چونکہ تصیل و تبلیغ علم بیں ہے اس کے بغریز چین مل سکتا ہے اور دارام اس کے برکہنا توجانت ہے کا برام کیا جائے ہاں کہ دعا ضرورہ کراٹ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کلی عطافوائے تاکہ تحصیل و تبلیغ میں دعا ضرورہ کراٹ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کلی عطافوائے تاکہ تحصیل و تبلیغ میں مہولت سے راحت قرام بھی نصیب ہو ، آبین ۔

ال مرتب کی اقات توبس نفت بی ملاقات کی ورزی جی ترستابی ره گیا اگر می التها الترتعالی مربید بروتا نوبوائی الحدی خورجا تا که کچه اوروقت بل جا تا گر مجود تعاالته تعالی صحت وعا فبیت سے بیر مانانعیب فراوئ آبین - میرے اسنادمی مولانا عبدالشر صاحب رحمة الته علیہ کے مالات ابسے دریا فت کئے ہیں جس عرب استادمی مولانا عبدالشر ما صحب رحمة الته علیہ کے مالات ابسے دریا فت کئے ہیں جس عرب استادمی مولانا میں الته علیہ کی فدمت میں صافری رہی اس وقت تو اتنا شعور کہاں مفاکر مخلف سیا الته علیہ کی فدمت میں مالون وقت تو اتنا شعور کہاں مفاکر مخلف تھی الدر کھے جاتے (اور شعور تواب می کہاں ہے گراس وقت تو نظر ما بھی غیر مخلف تھیا) میرصال کھو این عمر کا حساب سے اب بھی اندازہ فرالیں کے میرسان کا تقربی صاب سے ہوگا۔ اور امید ہے کہ جسے موالات کا جواب بھی کر سسندین کا تقربی صاب جسے ہوگا۔ اور امید ہے کہ جسے سوالات کا جواب بھی

بوعات كايسوال ما : مولانا عيد الترصاحب جمة الترسليم كاتعار بجون مي ابندا في تقررک ہوا۔ اوران کی کباحصوصیت نفی جس کی بنابر یہ غررموا ؟ جواب جمیری پریش ٨ررمضان ساساه كى ب جب مبرى عرجه سال كى تقى توبرك آبا (بعن حفرت كيم الأمة تقالوی قدی سرهٔ) اور بڑی امال نے مبرے والدین مرحومین سے سبکر گویا مجھے متنی سال اور مجھ لیکرتھانہ بھون وابس کے اور بڑے اباکو مبری تعلیم کی فکر ہوئی۔ آگے دہ لکھنا بون جواستا ذعرم رحمة الشرعلبيس بارباسنا ماستا ذخرم رحمة الشدعليه فرما ياكرته تق كر صفرت مولانا تفالوي صفرت كنگوسي كي فديت مين ما فربوك نومولانا محسد يحلي صاحب رحمته التدعليدس فرما باكر مجه أبين كيركي تعليم كسلطكس ذى استعداد طالب علم كى خرورت ہے اگرا ہے باس كوئي ابسا طالب علم ہو توجھے دید ماجائے تومولانا محد بجبي صاحب رحمة الترعليهك بمعه (بعني استا ذمحرم رحمة الترعليركو) دبديا كالشاالتر براب کی مری کے مطابق تعلیم دے گا مجھ اس براطبنان ہے۔ بڑے اباستاذ محرم کو تقار معون المائد مرى عرجيرسال كى ظاهر المحدث العصيب موئى لبنداستاذ محرم رجمنة الترعليك مي مارج بازباده سع زباده مروع والله عيس منها من بحون تشريف لاك. برنونسفرلجنا ورى كاسن بموكيا اورخصوصيت ان كى بين استا ذالاسا تذه كے نز دىك ذي استعدادا ورقابل اطهينان مونا تقار

سوال ما دسهارنیوری مدری اور میرمهارسیورسے وابی ؟

جواب: ان دونوں کا سبب بی بی برنام کنندہ بے بی بس طرح برے استاذ فرم رحمۃ الشعلیہ کے استاذالاسا تدہ رحمۃ الشرعلیہ سے بربرکسی کو بڑھا یا ہمیں بلکہ کھول کر بلایا ہے توشاگر درشید کیوں ایسے نہ ہونے ۔ چنا بی جب س استاذ محرم رحمۃ الشدعلیہ کے بیرد کیا گیا تواول مجھے کچھا رد و بلائی اور بھرفاری تروع کرادی اس زماز میں اسرنامہ وغیرہ سے فاری تروع کرائی جانی تھی گراستا ذمح م می کوتو گھول کربلانا تعالیٰ لامیری تعلیم کے لئے ایک سنقل کتا ہے تصنیف فرمانا نشردع کی جس کا نام تیں المبتدی سے اوراس کے دیدا جرمی استاذمحر مرحمۃ الشد علبہ سے اس کا سبب تا لیف بھی ہے تر کر

فرایاکه ایک عزیز که کا فارس اورون سروع کرناہے - وہ عزیز کی ہی برنام کنندہ ہر بوض بر محول كربلانے كائىلسلىجارى رہا بيان كك كرميرى غرجب جو دوسال كئى تو بدا بە مشكوة وغيره سب مجه عول كربلا يح يح اب ركا البالي المراب المراي المالي المرابع ودره كيلية بهجنا تجويز فرما بااورحضرت مولانا سهارنيوري رحمة التدميليه سيميري تمروغبره مكه كمرمننوره فرابا حضرت مولانامهار موري تي تحرير فراياكه ضرور بيجد را جائد مين أس كومنال بي اولادے رکھوں گاا ور شرصا ول کا اس جواب کے بعد مراجا ناتجوںز موکیا بہت ہوا۔ اب اسنا ذكرم نك برے البسے وض كيا كنبيرى عمم سے اور وہ اب نك تنها باسر جاكر ا نہیں بہارنیوریں وہ بربشان ہوگا اس لئے میں جا ہتا ہول کریہاں کھے اور اُنظام فرما بیاجائے بیں ہی کرارہ مہار نبورجانا جا ہتا ہوں جھسے مانوس ہے تو برات انہا ہ ہوگا بڑے ابانے فرمایا کہ وہاں معامن کا کباانتظام ہوگا نوعض کیا کہ وہ تہرہے کچھ مزدورى كربياكرول كالمرشبيركواكيلا بيسخ كودل كوارانهي كرتا دميال زكرمايا اس وقت ميرادل قابوس نبين أنكه سے انسوجاری ہیں۔ بائے کیسے اساذھے انگھیں ان ستيون كوديجه كوترسى بي دعائ كرائت تعالى ايمان يرخاتم فراكران حزات کی جوتیوں میں مگرعنایت فرمائے) بھے ابات میرے والدصاحب مرحوم کوکھھاکرشبیر کو سها نبورسيمنا بخوبر موكبا ب اوراس كاستاذاس كسائق جلي يرمُصري بها ل مدرسه ان كودس رويه ما بوارطة سے اگرتم برزقم مقرركر دو تواج اسم والدصاب مرح مے مکھاکہ بی ان کی خدمت میں بہت درہ دویے کیا گروں گا۔ اس طح شوال الماله میں استاد فرم م مجھ مبکر مہار بورنشر لیب نے گئے۔ وہاں میری موجودگی بب حفرت مهارنبوری رحمة الته علیه سے سب بان بہوئی ۔اسٹا ذخترم رحمة الته علیہ سے برے والدما حب رجن الله عليه ي طرف سے مشاہرہ كا ذكر بھى فرما يا حضرت مولانات فرمايا بم كوايك مدرس كى خرورت ب الرئم منظوركر وتواس مدرسه سع بس بالجيب رویے (اس میں مجھے شک ہے) اہوار مل جا یاکریں گے۔ استاذ محترم سے بخوی منظور كبااور بيوض كباكر شبيركوسائغ ركعول كاحضرت مولاناس منظور فراليا اللطرح

حساب سے شوال تا سے استا دفتر م کی مہار نبوراً مدکاسن ہے ۔ بوج میری کم عمری کے حفرت مولاناريمة الشرعليهك دوره صربيث كوميرسك ووسال مين يوراكرنا تجويز فرايا جنائخ دوسال میں دوره هدیث سے میں فارغ ہوااور دوسال نک استاذ محرم مرح بھی مہار نیو ر رہے اور دورہ سے فارغ ہونے کے بعدیں سے امتنا ذفتر م رحمۃ الشہ علبہ سے عض کیا کہ ميرا قصر حفرت ديوبنري سے مديث يرصنے كااورابك مرتبدا وردوره يرسن كاقصد اس وقت ميري عرسوله سال هي اورثست ها - استاذ مخزم رحمنة الته عليه في في كاب ماشاءالتد تبری عربی زبا ده موکئ ب اور با مرره می چکاب اب محصب فکری وشوق ت دبوبندجا وراستا ذفتر مائع حضرت مولانا سے وض كياكيس شبيرى وج سے بيال ربترا تفااب وه ديوبد ماربا م اوراب اس كو خرورت بحى نبس م اوركا ندهد كحفات بمع ببن امرارس بلارب بن اگراجازت بونوس وبال چلاجا ون حفرت مولانات كوشى اجازت ديدى -استا ذمخرم رحمة الشرعلير (تصاريجون نبس بلكه) مهارن يورس كاندهلى تشربب كي توريث علم كرمهار سورسه والبي بي بوئي اوركاندهم تشریب بری بھی ۔

سوال يراد دوره صريث كمان برها ؟

جواب بدخاص طور بر دورهٔ حدیث کا توجی ذکرنه بن ایا گرید باریا فرمایا که میں سے بسرها ہے گار باریا فرمایا که میں سے برها ہے اس سے غالب گان بہی ہے کہ دورہ بھی انھیں سے بڑھا ہوگا ۔ میں ہے اپنی عمرکا حساب چھی ممال کا ترکی یا بیا ہے ممکن ہے کہ اس میں مجھ سے خلطی ہوتی ہومیں بانچ باسات سال کی تامین برے لگا یا ہے ممکن ہے کہ اس میں مجھ سے خلطی ہوتی ہومیں بانچ باسات سال کی تامین بری ابا کے ساتھ آیا ہوں لہٰ ذارو کدا دررسی میرے مکھ ہوے سال سے اگر مطابقت نہ ہوتو روک داستاذی مرحکوانی دوسال کے قیام بی مورت مولانا سہار نیوری رحمۃ التر علیہ نے بی زبیعت میں فرمایا تھا۔ آخر میں نہت ابت حضرت مولانا سہار نیوری رحمۃ التر علیہ نے بی زبیعت میں فرمایا تھا۔ آخر میں نہت ابت عاصری سے درخواست ہے کرمبری ظاہری و باطنی اصلاح اورا بیان برخالتہ کی دعا

عدے روئداد سررسے سات سال کی نائید معلوم ہوتی ہے ١٢

ے دریغ نظراوی والسلام جس سے جی چا ہے میراسلام کہدیں برخور دارسلکو دعایا احقر محد شبیر علی تحالوی

ناظم أبا دكراجي مورفه سرريع الاول شيء وجولائي علية

مدر مرکی مطبوع رو کداد کے موافق مولانا عبدالته صاحب کی مظاہ علوم میں آمد

۱۱ شوال کے مرح کو ہے اور شوال شاسی ہے بعد ماہ جو بیس دن مدر سرکا تعلق ہجا ور

مرم ہو ہے ہے میں بح کی والیس کے بعد ماہ صفرے ریک ماہ جو بیس دن مدر سرکا تعلق ہجا ور

بھراستعفا رہے مولانا مرحوم کا مدر سرمی ابندائی تقرر ببند مہ رویے سے ہوا تھا۔ مولانا

مذبیر علی صاحب کا امتحان می شعبان اسسی ہے بیا دورہ کی کتابوں میں ہے دنقل کمتوب

صفرت مولانا کھفرا محدصا حب متحانوی شیخ الاسلام پاکستان)

تكرمي امولانا محذركر بإصاحب يتبخ الحدسيث سلمه التدنعاني وكرمه وعافاه

السلام عليكم ورجمة الشروبركات السروري السروري عنايت نامه ع صدك بعدموصول مواريس المحارد أب كى روانگى از كراي بعدلكها تفااورى كرائحة وبزيارون سلة كونظام الدين دملي كريته برخط لكها تنسا دوبول كاجواب ببب ملاكل ١٢ربيع الاول كالكعا كارو ملاسي كي نسكا و برضعف كا ا ٹرمعلوم کرکے دنج ہوا۔ الترتعالی ضعف بھرکو قون سے بدل دیں اور آپ کے فیض تاليف د تخرير كوعام ونام فرائيس. أين مولانا عبدالته مساحب منكوبي دهمة التدعليركي ولادت كى ميح خر مجيمى نبي ب مرا تناخيال ب كوب بن نقار بعون بن ان ابتدائى مرف دنحوكى تعليم شروع كى بمبرى عراس وقت تياوسال عنى اورمولاناكى عمره ۲ سال کے لگ بھگ تقی میری ولادت سارزیع الا ول نظامی ہے تومولا ناکی ولاد مواله مولانا عبداله ماحب كالعلم بورى صرت مولانا مريمي صُاحب باس ہونی ہے مولانا کے والدے ان کواسکول میں داخل کیا تھا مگرمولانا فحر بھی صاحب کے ارشاد براسكول سے اٹھاكر عربی تعلیم كے لئے مولانا كے حوال كر دیا تھا مولانا فحد يجني معاتب ان ك والدكى مالى امراديسى كباكرية لينع تاكراسكول سے استعالية كى نلا فى بوجائے مولانا

عدالته صاحب ب تبن سال میں تعلیم بوری کر لی تفی بچر صفرت تھیم الامتراث مولانا محتد بیی صاحب سے خانقاہ امراد رہے گئے مرس تجویز کرنے کوفر ما یا توانھوں سے مولانا محت، عبدالشركوتها نهجون بعيجد بإجوابمي فأرغ بوك بتق ينخواه نوروي ما موارمني مكرمولا نامحد یی صاحب نے اس کے ساتھ تجارت کتب کا سلسلہ می جاری کریے کی ہوایت کی اورایت كتب فاله سي كتابيل بين ربية رب ناكرسلسار تجارت جارى كرسكس عالبابيط بج معتدبه بمقدار بلاقبت دى تنى اور بعرنيمة دبغ رب اس سلسارتجارت سان كوقلت تخواه کی فکراحت ند ہوئی اورا لمینان سے تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے حضستر حجم الامترث ابت مواعظ فلبندكرين كاكام من ان كير دكر دبا - اس سيمى خاصى امدنى الموارسوتي رسى مولانا عبدال مساحب كوابتدائ تعليم مرف ونحوادب عي كامل مهارت عنى تيسر المبتدى بماريبي واسط بمى نفى اورروزانه وسنبق مكمكرلات تتعيم يميل حفست عيم الامت كودكه لات نفي اس طرح يركناب مكل بوكر لمع بوكني اوربهت مفبول ہوئی جس سے مولانا عبدالتہ ماری کومالی نفع بھی ہواکداول انھوں نے ہی اسکو طبع كراياتها بير يرمزان مشعب بيخ كي كرا تقساته تيسرا لمبتدى برحي تقى حصر مرف ختم ہوئے بعد نحوم رکے مائھ اس کا حصہ نحویر صابھا۔ مولانا اسی رملے بیس ہم سے اردوك اوروى كاردوبنوا باكرت سف عصرك بعدسروتفريج كوجات اورسي ما تولية ـ خود قرآن شريب بيريضة جات اوريم سے قرآن كيمبيغ دريا فت كرين جانے اور کوی ترکیب بھی پوچھنے جاتے۔ اس طرح کومبر پڑھنے زمانے ہی ہے ع بی مکھنے اور بولنے کی مشتق ہوگئی تھی۔ ہیں ہے اسی زملن میں اپنے ایک ساتھی کو دبوہند خط لکھاتواس میں عربی کے چندا شعار بھی مکھے تھے جن میں سے ایک شعریا دیے ہے انا ماراً بتک من زمن ﴿ فَأَوْ دَارِ فِي قَلِي الشَّجِن رَصْرَتِ عَكِم الأمت رحمة السُّرعلِيكِ مبرا يرخط ديجه ليا توبهت رحم كايا كرابمي سيشعرونناء كي كامشغارا بهي تومينت كريي ا *ور با دکریے کا زما نہ ہے مگرمولا ناعبدالتہ صاحب سے فر*ما یا کرمس نے ا*گر معیظ فرکورشو شاع* بردهمكاياب مكراب كى خوبى تعليم كالمجه يربيت انر بواكه نحومير پڑھنے والے كوع في شع

بنامے کی لیا قت ہوگئی اگر چین <del>تو کیا تھے عق</del> کمک بندی فی مَرْبُوی ترکیب مجے فی وَرِن بھی درست تھا بیں نے مولانا سے میزان، منشعب سینج کنج انحومبر شرح مائة مامل برابة النو اورادب كي ابك كتاب الطريف للاديب الطريف (مُولف مُولا ناعبدالاول جونبوري رحمة الشعلبه) يرطي تقي- اس كے بعد قد دري اور ترجه قران تروع كيا تھا برزما فتمتشك حكاتها كحضرت يحيم الامست رجمة التدعليدكو كمشوف بواكه حفرت مولانا كُنْكُوى رحمة التدعليه كاوقت قريب معتومولا ناعبدالتدماحب عدفراياك إب مولاناگنگوہی رحمۃ السُّدعلبہ سے بیعت ہیں اب مولانا کا وقت قربب ہے۔ آہے رسہ تقانه مجون سے چیر ماہ کی رخصت کی گرنگوہ صفرت کی ضدمت میں چلے جائیں اس زمانہ يس مفرت يم الامت وايع خدام كوبرا بركنگوه جلن كى بدابت فرماتے تھے بھے اور مر بعائى مولاناسعىدا تمدصاحب مرحوم كوبلى كنكوه بميجاكر حضرت كى زيارت كربو بجرمعلوم موقع طي بانه طي جنائج مم تبن دن كُنگوه رب اورمولانا مُحريمي صاحب رجمة التُرعليه ك ذريجت بعد نماز فجر و فريون من ريارت مع مترف موك قرايا كركون ومن ك ع ض كمياكم ولانا الترف على صاحب كابها بخر فولاً فرما ياكه نشخ نهال احد كايونا عض كبا جى بال . دعاكى درخواست كى توصفرت ك دعاؤل سے بنوازا۔ اس وقت مولانا مجت ر عبدالته صاحب كنگوه بي من قبام پزيريتے بمي ليغ سائة مغرت كنگوى مرى كالسي ظرس عفرنك ركف منف اس وقت اورتوكي تيزيز تلى مكراس مجلس كالواراب تك بإ دس برى يرانوارمكس تقى مولاناعبدالتدصاحب كي غيبت من ترجر وان تربين نناه تطف رسول صاحب سے اور اسلی صاحب العشر کا کھے حصر حضرت کیم الامت سے اوربقيداب برك بهائ ماحب برمتاريا بورضرت عيمالامت فرما باكابين ے تفہر بیان القرآن مکھائٹروع کردی ہے کراب مجھے درس کا وقت نہیں مطے گاہیں ؟ تم دونوں کو ابنے فاص تلا مرہ کے یاس کا نیور کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل سے كے لئے ابت ساتھ لےجا تاہوں وہاں بجبل كرنو جنابج تم دونوں كوما تق لياا ورجامع العلوم كابيورييں داخل كوا كيا جب مبرا المحان واضل مولانا محدامحاف صارحة الشعليمود الخ

ب بیانو بوجها آبسناب تک کیا بڑھا میں نے وی کتابیں گنادی بن کااویر ذکر آیا ے فرمایا کرزاب ہے کا فید بڑھا اور در نفرح جا می اور د مختفر المعانی نواب کیا بڑھنے کا الأدهب يرينكاكم اكرتفانه كبون مي تعليم كاسلسله جارى رسباتومي اس وقت بالرب ملالين، مشكوة ياتيسيرالوصول يرصنا فراكي ك بغير نورالانوارا ورمختفرا لمعاني كاب مشكوة ، جلالين كيب برولي كمر اجهاس وقت براير اخرين بريض والاجال سے بڑھ رہاہے اس کے ایکے آپ بڑھیں میں معجارت صبح بڑھ دی ۔ فرمایا کر جر کیجئے ۔ میں نے ترجر بھی سیج کر دیا۔ فرمایا کرمطلب بیان سیجے میں نے کہا اس عبارت کا نعلق ذرا وبرسه درلا وبرس ديجه لول وانناسنة مى فرماياكتم بدايه مشكوة ، جلالين فرر بره لوك بربدار اخرين يره وال مزعبارت مجه برهة بن اور مزتر جريج كرياب اورندان کواس کی خبرکس مضمون کا تعلق کس سے جنا بخدنام دافل کر دیااور صرت حجم الامت رسي فربلياكه بانواب كى رامت بى كربغر شرح جامى ، مختص المعانى ، نورالا نوار يرج مولوى ظفر ملايه اجرس كعبارت مجع برص كئ أورز حريم مجع كرد ياحالانكرنها سے مطالع کہ اور زکتاب کو د کھھا بحضرت حکیم الامت رحمۃ الشرعلیر بنسنے سکے اور فرایا كريكوامت بنهي بالتعليم كى خوبى ب بمارك يهان مولوى عبدالترصاحب ابتدائى تعليمهبن انعي يقيي كخومراور بدايترالنحو يرسن والول كوع في سعارد واوراردو سے وی بنانے کی بوری مشق ہوجاتی ہے میں حضرت کیم الامت رحمت السماليد كے ساته سفر كانبورى ميس تفاكر ضرت مولانا كنكوبي كانتفال كي خراكس الله وانااليه راجعون ـ اس كے بعدى مولانا عبدالترصاحب مفاربعون تشريب كے كے اورميں كانبورس تعليم بإتارا بيمرح كمولاناكنكوسي رجمة التدعليد كأنتفال كابعدمولانا عبدالترماء تب حفرت مولانافليل احمد صاحب قدس سره سے رجوع كيا تفاحفرت فيان کنتمبل وتربیت کے لئے غائباس کی ضرورن نظاہر فرمائی کہ وہ سہار نبور حضرت کینحہ س رس جنا نے مقان معون سے خصدت بیکرانعوں نے مدرسرمظا برعلوم میں فیام فرایا اورمدري مظامرعلوم بناكئ كئے بھتالہ ہيں جب بندہ مدرسرحامع العلوم كانبور-

سندفراغ من الدينيات عاصل كريح نفا مرمون عاخر بوانومولا نابس وقت منظار مراوم ك مرس متع مبرى كتب فنون منطق وفلسفه ما في تفيس جغرت يم الامت رحمة الله عليك دارالعلوم ديو بنديميخ كى موئى سكن حضرت مولانا غليل احرصاحب قديمه کاپیام یہ بہونیا کرمولوی ظفرا تدکومظا برطلوم سہار نیور بھیحدیا جائے۔ یہاں کو اسونت مولانا محدیجی صاحب سهسرای مررس فنون موجو دنهیں ہیں وہ مدرسرعالیر کلکنه تشرکیب لے کئے ہیں مگران کی جگہ مرس فنون بلا یا ہی جائے گا حفرتِ بھیم الامت رحمۃ الترعلیہ ہے فرما یاکیجب حفرت مولانا فلیل احمد صاحب کی تعارے مال پر توجیع توالتد کا نام لبكرمنطا برعلوم بي ميں داخل ہو جا ؤ۔ مبرا دل هي بيي چا ہتا تھا کبونکه مولانا عبدالشرصاب بهي و ہاں مدرس تنے ان سے دل بہت مانوس تنطابی الجرفرم استاج میں بندہ ہمار نبور ما ضربوگیا۔ اس زیائے میں مولانا عبداللہ صاحب نے میرے مائے ترکت کرے رسول اللہ صلى الشرعليد ولم كاوالانامر بنام منذرين ساوى عبدى اوروالانامر بنام برقل شاه روم فولوت چربسبر طبح كرايا وردوانه بإجارا زبربه ركها بجهاس بي بجاس رقيه منافع ہوا۔ اور ای قدرمولانا کو بھی ہوا۔ یہ رقم ہمارے سفر بچ بیں کام ای گراسی مال شوال سے بس مولانا عبداللطيف صاحب اورمولانا ثابت على صاحب موبوى فيض لحسب سہار نیوری کی معیت میں بندو ہے اور مولانا عبد التُدعا حب سے بھی فیج کاارا دہ کرلیا تقارمولانا عبدالتدصاحب كوميرى خوابول يرببت اعتماد تقاجب بم جسع فالتعابير ىدىد منوده مجان كے نوفرايا كرمولوى ظفرتم كواپنا وہ خواب بمى يائے كرتم نے نحوم پر برصن كزراك بس سيرنا رسول الترصلي الشرعليروسلم كي زرارت كي تعي صنورت تم كو جنن کی بشارت دیے بعد فرایا مفاکر بڑھنے کے بعد بمارے پہال معی اوکے تم ب عض كباكر حفور واشتباق توهبت بي آب دعافرا وب حضورت دعافرائ تقى ديكمو اس خواب کا ظہور ہوگیا کہ م بڑھنے سے فارغ ہوتے ہی مدینہ جارہے ہو۔ مکہت مدینہ جلتے ہوئے میں اورا ونٹ بر مفااور مولا تا عبدالشرصاحب دو مرے اونٹ بر مربزسے والبي بيں دويوں ايک اونٹ بريتے نوفرايا کرتمے وايک خواب پر دمکھا تھا کيول ورم

دونوں ایک اونٹ برمکر مدمیز میں سفر کرہے ہیں دیجھواس کابھی ظہور ہوگیا ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سفر کراہے ہیں سفرجے سے والبی پرمولانا عبدالتہ صاحب بے حضر مولا نا خلیل احمد صاحب سے پیم تھار بھون میں مدرس کی جگہ برجائے کی اجازت جا، حضرت سے اجازت دیدی وہ تھانہ بھون تشریب لے آئے اور ماہ ربیع الاول میسالی سے پرناچیزان کی حگرمظا ہرعلوم میں مدرس بنا دیاگیا ۔ جواسیا ق مولاناعیدالشرصاحی ے پاس تھے نثرح وقا بر الورالا نوار وغیرہ وہ میرے سپر دہوئے بھرستارہ میں مصرت مولانا فلبل الموصا بيست الجرة كم مدينة تشريف كي كفي سي مظاهر علوم ساخصت لبكريمقانه بهون زمارحفرت كي والبيي پر بهرها خرموا بگرهفرت سے اجازت لببكر مدرسه ارشادالعلوم كرهي يخترمين دو وهائ سال هيم ربا بهرستقل قيام مقاز بجون من وكيا جس وفت میں گڑھی پخت میں تھاای زملے میں مولانا عبدالتہ کا ندھلہ کے مدرسہ یں تشریف لے کئے نفے اور بمعلوم نہ ہواکہ اس کی دم کیا ہوئی بہرمال آخر عمر تک كاندهله يمين برصات رب اوروس انتقال بوا انالتهروانا اليرراجون يغيفراكته لنا ولرورجينا وايأه وإدخلنا واياه الجنة برحمة ومفيله والسلام نوٹ: مولاناعبرالترصاحب كے دولرك تف ايك كانام عبيدالتداوردوك كانام يادنهي وه كها ن بين مال بين بين كجمعلوم بونواطلاع دي مولانا عالتُه صاحب كالجه حال مذكرة الخليل بسري للبكاء فقط ٢٠ربيع الاول ششرح مولاناعبدالتدصاحب نورالترم فده ك دوصاجرا دست جومولانام حوم ك انتقال كه بعدمير مع جيا جان حضرت مولانا الباس صاحب بؤرالته مرقده كي ضرمت میں چلے کئے تھے اور ستفل وہیں قیام تھا بیکن بڑے لڑے مولوی ما فط عبیداللہ کا جندسال مؤكر يتبليغي مفرس انتقال بوكيا اوردومرك صاجزادك عافظانعام الله برحيدسال سے کھ جنون يا جذب كا اخر ہے يہت ديوں سے اى مال بين شہروں اور جنگلوں میں پھرتار ستا ہے اللہ علی شانداس کے حال پررتم فرائے۔ مولاناعبدالتهماحب كي اس تاليف اكمال التيم كي علاً وهاور بعي متعد ديميا

اس وجهسے بیں بے مشفقی مجی مولوی حافظ محد عبدالتہ صاحب منگوی سلمہ سے جو فی الحال میرے یاس ندرسی طلبوسی شغول ہیں جند مختصر فوا عدفاری وعوتی کے جوكه كثيرالاستعال مول اوراكلي كننب قواعد ومقاصد شي تغنهم مي معين بول واضح اور سلیس عبارت میں ندوین کریے کے لئے درخواست کی جینا پیمولوی صاحب ا بینے بيش بها وقت بيس ايك حدوس مي مرف كريح اى كومرتب كيار اور كف بناء برحسن طن حرفًا حرفًا مبرى نظري اس كوكذارا - أور فختلف مواقع يرمير مشورون كوهي قبول کیا۔ لقع اس کتاب کا محتاج بیان نہیں۔ ببتدی کو بڑھا کرفود دیکھا جاسکتا ہے ج اس نقر بط کی ناریخ سورزی الجیاسیات ہے۔ اور بسیرالمنطق کا ندھا کے دوران تبام من اليف فرائ مس كرتم بيرس مولانك فحرير فرايا بكراس زماني طلب ك استعدادى بهت ضعيف بركئى بي. اومنطن ايك بساعلم كرص كاتعلق مرف ذين اور قہم سے ہے اس لئے اس سے بہت كم مناسبت ہوتى ہے ۔ اور رمائل منطق ..... سبغرزبان فارى باعربى مي بين .... اس صرورت سے خرورى مسائل منطق کے ارد ویں مکھے گئے ہیں اوران کونیسے المنطق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور اس رساله كونفيح كيلئ حرت مولانا صدبن احمد صاحب غتى رياست ماليركونلواغ حضرت اقدس گنگوسی فدس سره و مربرست و متن درجات امتدائیه دارالعلوم دبوبند

ومظاہر علوم سہار ہور کی خدمت میں بیش کیا گیا۔ اس رسال کی تالیف ۲۵ رذی الجد سست جھ کو یوری ہوئی جیسا کہ رسال کے حتم پر مکھاہے۔

مدرسركى رؤيدادك موافق حفرت مولانا الحاج عبدالتهما سيكنكوي كاتقر مظا برعلوم بن ١١ رشوال عليه بن بوارا ورشوال مسيهمين اكابر مدرس كما تدسفر ج کے لئے تشریف نے کئے اور سفرج سے واپسی پرصفر ایک ماہ جوہبس لوم سررسہیں کام کیا۔اس کے بعداس نا کارہ کے با دے موافق تو کچے زمار بھا زمجون بے فیام کے بعد کا ندھلہ جا ناہے اور مولانا سنبیر علی صاحب کے گرا می نام کے موافق ساج ك بعد براه راست كا ندهد تشريب العجا ناب مولانا شبيرعلى صاحب كى عمراس ماكاره سے تین سال زائدہ اوران کا قبام بھی تھا نرمیون تھا اس لئے ان کی باوز بیادہ مقدم ہے ليكن مولانا ظفراحمد بساحب مذطلاك جن كي عمر مولانات بيرعلي صاحب سع عبى دومهال زائد مهارمورس تفانهون تنزلف الحاناتخر برفرمايات ببرحال مهارمورت براه راست یا تعاد بھون ہوکرایل کا ندھا کے احرارا در صرت افدس مہار نبوری قدیم ا كارنشاد بركا ندهل تشريف كئے اور وہاں مدرسرء بيرمس جو بہلے ہے قائم نفاسكو مولانار حمة النه عليدك قيام سعببت زياده ترقى بوئي أخيرتك تعليم فرمات رسے اور وبين قصرس ايك كرائب كم مكان مين مع ابل وعيال تشريب فرمار بها ورهارت مصيره مطابق٢٧ ماري ل<mark>١٩٢١م شب شنبه مي كانده طربي بين انتقال موااور م</mark>اك جرى قبرسنان مصل عيركا ومرجس مي حضرت معتى البي نجش صاحب نورالله مرقده وغبره ا كا برعلما، ومشائح خاندان مد فون بين مدفيين عمل بي آئي بورالتُدم فرره وبرر مصبعب مولانا ظفرا حمصاحب اورمولانا شبيرعلى صاحب سابية استنا ذمولانا عبدالشرصاحب كطرز تعليم كمتعلق جوفرايا وه بالكل ججها وريدا تران كاستا ذميرك والخضر مولانا محريني صاحب نعالته مزفدة كاطرز تعليم نفاكه وه ابن تعليم مين بالضوص درجرابتدائي كتعليمس بالكل مجتهد يتصاور سخف كي حبنيت كموافق امن اي دي عليم دبايخ تحے وہ خاص طور سے طرف کی تمایوں متداول کیا بوں میں سے کوئی نہیں پڑھاتے تھے

بل خوب مشق وتمون مے بعدم ف میر بیخ گنج کتب ایک ایک دو دو دن میں سن لیا كرتے متے خوداك ناكارہ كے ساتے ہى يہ بيش أياكر انھوں ك شال مفاعف اجوف واوی یائی ناقص داوی یائی کے قواعد زیانی بتاکر کابی پر بھوالئے اس کے بعد دور ب ت معوائ اور بعرفرا ياكران قواعد ريان كيميغ بناكرلا وادركايي برسمبغم اس کی تعلیل کے لکھواکر دیکھتے تھے بربّت نومجھے ہمیشہ یادرے گاکراس کے بہت بنائے اس طرح نوس زبانی قواعد باکران کو تکھواکران کی ترکیبیں ان قواعدے مطابق الكعوا باكرن تع مص بوسف زليخاكر فارك اتهاكى تركيب اب نك يادب كريم سركانى ستى بيس كردى كريوش منادى مرخم باورن وفارس امر كاحيف اورزليا مفعول ای طرح اور بھی بہت سے صبغے مرف کے اور نوکی ترکیبیں یا دہیں علم ادبیر ان کابست زور تقا اوراس میں جی متداول کتابیں، مقامات متنبی دخیرہ تمرین کے بعد دورہ مدیث کی طرح سننے نفے بخومبر کے سائقدان کے پہال جیل مدینوں کے بڑھائے كابهت دمننورتها مجوعه بل حديث بس مين حفرن شاه ولي الترصاحب الماحب اي قاضى نناء السّدياني يى كى چېل صريتون كا مجوء ب اورخود الفول ي كالبع كرايا تحفا برصاتے تھے کا فید کے ساتھ بارہ عم کا نرجہ بڑھایا کرنے تھے وہ فرمایا کرتے سے کہ ادبيس دوجيزي ببالفاظاور نرجم ملان يككوياره عم توبادي بوتاب مرف انرجم يلوكرنا برتاب ورالفاظ ياره موين كى وجست للسل يا درست بي براية النحو اور کا فیرسائھ بڑھاہے کا دمنور تھا۔ کافیہ کی ترتیب کے موافق صبح کو ہوا بہتا لغوا ور جتنا بوايته النوكالبق بوكياسى كمطابق شام كوكا فيهاى طرح قدرى كنربعى سائح برصاك كادستورها كنزى ترتيب عموافق ككنز كاسبن كويا اصل تفااور فدورى كا سبق اس کے لئے بمنزلة مطالع کے جمع کے دن تلخیص کا سبق اتنی مفدار میں کر انگلے جمع بمك كى مختصوا لمعانى كى مقدار بورى بوجائد . بورى بمفته اس كى مختفرا لمعانى بوتى اور أشنده جمع كوبچر تلخيص كا تنابى سبق يهى معا لمدمنار اوربؤرالا بواد كسايندر شامنار چونکه علیمده مطبوع منبس ب اسلے جمع سے بہلے پہلے نورالا نوارس سے اسکانقل کرنا بھی تھا

النسابن مالك كاسبق حفظ سنة تع اس نا كاره ك رحب شيع مين توميزان وغيره شروع کی منی اور رمضان میں نحومیرنز وع ہوگئ تھی یتعبان ملکھ تک نحومیر م**ترح مامۃ مع تر** بِداية النحويماً فِيهُ كَبِرَى البِّياغوجي النَّرْحَ تهذيبِ المفيالطالبين بعض قصت يُد نَفِي اليمن النَّبِه ابن مالك فصول اكبرى بَحْوَم حيل صريث وترْجَم يا ردعم وثبارك لذى یر حی تفییں . ان کو ابتدائی کماہیں بڑھانے کا زیا دہ شوق تھا۔ انھوں ہے اہل مدرسے بارباراس بربعی اعرار کیا که درم ابتدائی مجھے دیدوصریت بڑصائے والے تواور بھی مل عِأْسِي كَ وَالرَّال كَارْ ال كَارْ اللَّه واللَّه واللَّه عَلَى اللَّه اللَّه وم مع حضرت مولانا عبدالندصاحبُ كُنگوسي كوهي ابتدائي كتابون كريرصك كابهت شوق مقاوم بس انهاك اوردل بي سه ابتدائى كتابي برصائے تقاس طرح اوير كى كتابين بير م جاجان مولانا فدالياس صاحب نؤرالترمرقده كوسى ابتدائي كتابول كريرصاك كا بہت اہمام تھا مبرے والدمادا کی رائے برای کی کما بل مدارس کو درم ابتدائی کا ىدرى ايستخص كوبرگزر بنانا چاہئے ہو بورا مولوى ہو. ان كوخيال تفاكر جو بوستيار طابعكم ذبین وقهیم ہواس کونٹرے جا می مختصر المعانی پڑھاکرا بدل فررس بنادیا جائے وہ فرما ياكرت من كريورامونوى بميشه أكنده نرقى كى فكرمي رستاسه اورجيو في اسباق کوب توجی سے بڑھا تاہے اور جس نے اوپر کی کتابیں بڑھی بی نہیں ہوں گی دھ ترقی كى فكرمين بين برك كاوه مدارس كے موجودہ طرز تعلیم كے بہت بى خلاف تھے وہ فرما با كرنے تھے كه مدارس كا يرط زكر مدرس تغرير كرتا رہے طالب علم كاكرم ہے كرسے باندست اس سے کیا استعداد بیدا ہوسکتی ہے اس ناکارہ کو این تعلیم کے قصے توسیت یا دہی کر ب اراده طول بونا جار اب مرف منكؤة تزييف يرص كا قصد اكمعتا بول وه بغيرترم كبرهي بالبتريرا جازت عنى كرس لفظ كادل جاب ترجر بوجيد لون اكران كنزويك بتاك كانق بوتانو بنائه وريذابك دانث بلانة اوران كاجهان دل جاب ترحب بوجها سأكر فيمح بنلاد باالحدلثدور ذايك دانث اور برتى كه بوجها كيول نهبي مريث پوری ہونے کے بعد اس نا کارہ کے ذمر تھا کہ یہ نناؤں کریہ صدیت مذہر ب حنفیہ کے

موافق ہے یا نالف الر نالف ہے تواہنی دسیل اور صرب یاک کی توجیم شکو ہ شریف كےمطالعہ كے لئے مظاہر حق ديكھنے كى تواجا زت نہيں تنى ليكن ہوا ہواور طمي وي مطالع كوقت دىكىبنافرورى تقامتكوة كحواشى اوردورى كى بس كناب كے ماشيہ كودل جاب دیجھے کی اجازت تی خوب یا دہاوررہ کا کرایک صریف کے تم براس اکارہ ے یہ نوجیر کی کتعلیظ برنجول ہے ایک نعبٹر کھا باد ورفر مایا کداس کا مطلب نو برہوا کہ نى كريم صلى الله على وللم في نعوذ مالله محض ورات كے لئے جموت بولديا اس كے بعدار شاد فرما باکر تغلیظ کی توجیداحکام می**ں ہواکر تی ہے جیساکہ جورے اور شراب بینے** والوں کے بارے مِن وارد بواب كريونى مزنبة تل كردي اخبارس به توجیز نبس بواكرنی اس كے بعدجب ا كابرتزاح كے كلام مب كہيں اخبار مي تغليظ كى توجيد د كيمة ابوں توا پناوہ تجير ياد آجا تا ب- اس سيه كاركو والدساسب نورالته مزفده ب مشكوة سُريف في ببت استمام ي تروع کرائی تنی کھری نمازے بعدمتصلًا غسل فرہابا اس کے بعد دورکعت نغل نماز پڑھی سیکے بعدميري طرن متوجر بوكرسم الندا ورمشكوة تنزيت كاخطبه يزهوا باس كے بعد قبل كيطر منوجه ہوکر سبن دیر نک نہایت الحاح وزاری سے دعا فرمانی ۔ تذکرۃ الخلیل میں پیقعہ ىغصىلىت مولانامىرى تخرير فرمايك بير. والدمساحب بزرالتدم قده كوانكريزى دانو كويبى ع بي پڑھاہے كا بہت نثوق تھا وہ انگر بڑى دانوں كوہوں فرما ياكرتے تھے كہ مجھے بتِرْكَفِتْ دبدوس انشاء النُدع بي يُرْجادون گايگروه بيتِركِفِيْ اس طرح بوت تھ ك براتواركو دو كينشط اوروه ان دوگفنشوں بیں اتنے فواعدا ور اصول بتادیتے ستے كا مگا توار تک اس کی کمیل ان بوگورے مست بی سے ہوتی تی ۔ چنا بخرمولوی منعدے علی صاب سابق وكبل مهارنبور وتقسيم كي بعديس كراجي ماكرويس وفات ياكئ رهمالتدتعت لسا انعوں ہے مبرے والدصاحبُ سے ای طرح بی پڑھی ہتی اور اس کے بعد ہدایا ولین فرفر پڑھے شنے اور بھی کیاں متعدد انگریزی والوں کو عربی پڑھائی مگروہ این ملازمنوں کیوج ے تبادل و خیرہ کی وجہ سے رہ گئی۔ ان کا اسول یہ تھاکہ محنت ساری شاگر دوں کے فیم اوراستاذ کے ذمر مرف برب کرو، سنتار ہے ہم ہو توتصوب کرجے اور غلط ہو تواول ہم

كرف اورطاب علم إكر زبادہ ہے كى كيے تو وانزلنا الحديد فيبه باس شديدومنافع الناس رعل كرے وہ فرما ياكرتے سے كه التُوتعالىٰ نے چاركتابي تو بڑھے كے لئے آمارى ہيں اورایک تعامل کے لئے یہ بھی اسمان ہے اتری ہے ان کا اصول بر بھی تفاکادب کی كتابون بن البي كتاب كايرها ناجس برجا شيه بوما الاب بوان كوگوارانه بس نها سبدمعلقه متىنى وغيره تووه ابنى يا دسے طالب علمول كو تكھواتے تھا ور اس نا كاره ك جب مفا مات يرص ب توناص طورت كلية كي هي بوئى معرى بلاما شيه خريد كرم تكائي هي وہ طالب ملم کے لئے ترجیہ والی کنا ب ہے بڑھانے ہے مخالف نفے بغوش وہ طالب علم سے آتنی محنت بیتے سے کرس کوس کرا جل بقین انامی دشوارہ وہ درس کتب مے پورا كريه كابعى ابتمام نهي فرماني تنفي بجز صريث نفريب كى كتابو ل كران كو توتمت ی نا زنک پوراکرانے ستھ بلکہ اثنا رسبق میں کمی طالب علم کی ایک صدیث رہ جانے کامی فنن موتا عقاء صدیث یاک کے علاوہ اور کتا بول میں ان کا اصول بر تھا کے جس کتاب کے اٹھ دس سبق ایسے پڑھ لئے جا ہیں جس میں استا ذحوجا ہے پوجھے طالب علم کجھ مذہوجھے وه كناب اس كويا برهاى اب اس كواكر برصف كى ضرورت بنبس مع بادب كمتنبى مي النول الم بي بي بيت جلدى فرما ديا تفاكرس أكفرورت نهس اور ما سينرفع كرا دياريه وافعات بهت تفعيل طلب بي مكرندابي سوائح لكعني سے اور زوالدصاحب نورالتر مرفده کی مولا ناطفرا حدصاحب نے اور مولانا شبیر علی صاحب سے جوحفرت مولانا عالمتر صاحب كنگوى كى طرز تعليم كے متعلق تحريم كياہے اس كا ماخذا وراس كا أب بيتى نومذ وكھلانا - 6

اتمت الم النعب ممه مع حضة مات بريد ي دويش ي رحضة

جی کی شرع اکمال اسیم ہے حضرت اقدی سیدی دمرشدی حضرت مولانا الحیاج فطیل احمد میں اکمال اسیم ہے حضرت الحساج فطیل احمد ماسب بہا جرس فی قدین سرہ کی تالیف ہے جس کو سیدالطا تفصفرت المساج اسلادالله دوس المرائد میں حضرت قدین سرہ ہے تبویب الحکم کا اردام ترجہ فرمایا تفا بلکح ففرت ماری نام تجویز نہیں کیا تفا بلکح ففرت ماہی ترجہ فرمایا تفا بلکح ففرت ماہی ترجہ فرمایا تفا بلکح ففرت ماہی

صاحب کے جمیل ارشاد میں تالیف فر ماکر حفرت ہم الامت ہما اوی قدس مرہ کو طبع کرانے کے لئے دبیریا تھا حضرت تھا انوی قدس مرہ سے حضرت ماہی صاحب کے کے دبیریا تھا حضرت تھا انوی قدس مرہ انتخاب ہم اس وقت تالیف ہوئ جب کر حضرت تھا ان اقدس مرہ کی تقریب طبعی ارہ ہے۔ اتمام انتم اس وقت تالیف ہوئ جب کر حضرت تھا اقدس مہا رمبوری نورالشرم قدرہ مظاہر علوم سے قبل دارالعلوم کے مدرس تھے بینا نج اتمام انتم کے ختم برحضرت مہار نبوری قدس مرہ من تحریر فرمایا ہے ستا میسویں رمضان میں انتمام انتمام کے ختم برحضرت مہار نبوری قدس مرہ من تحریر فرمایا ہے ستا میسویں رمضان میں انتمام ہم کو بعد نماز جمع مسجد کو لما فاقاہ فصیر دیو بند صلح مہار نبور میں برنر جمہ تمام ہموا والحد لشدرب العالمین ومیلی الشر تعالی علی سیدنا کر والہ وامنی ہر وابنا عراج عین فرت کے مرا دیا ہوں عام میں طبع کرایا اور کیا ب کے مردی میں یہ تقریب اول مضرت حاجی صاحب کے مرا کی تعمیل میں طبع کرایا اور کیا ب کے مردی میں یہ تقریب کا کوری کیا۔

( تقریظ ازجناب جامع کمالات صوری و معنوی جناب مولانا مولوی کمرانزن عیکے صاحب دامت برکاتهم۔ )

بسمالله الومن الوحيم

الحدلته واسب النعم واسع الفضل والكرم والعدل ه على رسوله محدالذى اوتى بحوامع الكلم وعلى الرواصحابر بينابيع الحكم بسجان الترمقبولان النمى كالمي كيفي كياشفت و دل سورى به كشب وروز بندگان خدا كے فيص رسانی ونفع بختی كافيال رستا به يك دول درجق قن ، يه كنتم فيرا مة افروب الماس كي تفير بين . جنا بخر بهارے حفرت قبله و كوبر بهر ومرشر مولانا سيدنا الحاج الحافظ الشاه محرا ملا دالته دامت بركاتم كاري كا شفقت كامصول في بامر به كرا ب كى ذات با بركات م مفيد مفيد مفيد كما بين تصنيف شخص مترب ترجع بوك واشا دات و كل المولات به المراح كرا بي كان مود ف بنام حم بها مع ارشادات فطب الوقت جن الترضرت ابن عطاء اسكر ترف من معروف بنام حم بها مع ارشادات فطب الوقت جن الترضرت ابن عطاء اسكر ترف من منوبر في اسفاط الته برب و دافعي جو طروح الى ترميت واتقان معرفة كان بزرگ كام بن با باجاتا به كم مى كركام بن ديما گيا ، يركاب بى ابن حن ظامروج سال

بابری وجے وصف وبیان سے تنی ہے میں کا قول ہے " ہاتھ کنگن کو ارسی کیا ہے" مگر اس كمضايين متوق موك سے طالب كويية نہيں لكنا تھاكہ يمسئلكس باب كاسے ـ شخ على متى رحمة التدمليك اس كى ترتيب وبوب نهايت فو بى كے سائف كى جوالنہج الانم فی تبوب الحم کے نام ہے شہورے حضرت سیدنا ومرشد ناممد<sup>وح</sup> الصدری بن ظرنفع رسائی الى بندے اس ع ترج ك لے جامع الفضل والكمال عزيزالسظيروا لمثال جناب مولانا نلبل احده احب مرس سابق مدرسه اسلامیه و**یوبن**دومدرس حال مردس اسلام برهمایور كوحكم فرمايا بمولانات نهابت للبس ومطلب جيزعبارت مين نرجر فرما ما اورسب ارشا د سیدنااس احقرکوطبع کرائے کے لئے عنابیت ہوا ۔ یونکرغابیت انکساروفلوس کی وہ سے جناب مولانا المترجم سے اس ترحبر کا نام تک نہیں رکھا بعلاا بینا نام ظاہر کرنا نوکہاں س الخار المام انعم ترجر ببوب الحم ال كانام ركيديا المشقى مخلصي فبرست المم السكانام ركيديا المشقى مخلصي فبرست وكرم جناب عافظ محدابوسعي فال ساحب بمم مطبع نظامى سن باقتضار إس فاوص ك جوما فظ صاحب موصوف كوحفرت سيرنادام ظله كحضورس ب. اين عالى تمتى سے اس کونهایت ہمام وضجیج کے ساتھ لمبع فرہ کرمنتا قین کی انکھوں کو بوراور دل کو مرور بخشا۔ برلا لی بے بہانے غوطوں کے بعد کرخفاسے ساحل فہور برائے ہیں۔ جواب معی اس کو او زیه گوش فبول بنای بس بس و پیش موتو بجزنا فدرشناس کے اور کیا الزام دیا جائ. نقط *كتبه فدا نز*ف على عفى عنه .

### مصنف اتمام لنعيسم

حفرت فدس مولانا فلبل المدصاحب بهاجر مدنی نورالشدم قده وبر دخیحه کے حالا حضرت فدس سره کی موانح نزکرة النبیل میں صفرت مولانا عاشق الہی صاحب درج فرائے ہیں اور فی قرحالات اس ناکاره کی نزرج مُوطا اوجز کے مقدم میں بھی ندکور ہیں حفرت فدوة المسالکین زبدة العادفین حافظ القرآن والحد میت سیدی ومرشدی و لیاج ابوابراسم خلیل احدین الننا دم برعلی این النناه محد علی بن شاه فطب علی الایون الانسا

الأبهثوى كى ولادت بامعادت اين وطن انهر وسلع مهانبورس ادا نرصفون والمسلط مي موئی- ابتدائی کتب اردو فارسی این جیاتیخ انصار علی عاصب اور دورے علی قصب سے بڑھیں ۔ اس کے بعدا ہے والدصاحب کے پاس گزالیا رتشریف لے جیسا کخور حفرت کی تحریر میں اربا ہے ۔ اس کے بعد فرم سلمان جیں جب دارا تعلوم کی بنیا دیڑی تو اس میں داخل ہوگئے بیکن اسی سال جب مظاہر علوم کی بنیا دیڑی اور عفرت نورانٹ ورقد ك مامول حضرت اقدس عارف بالتدمولانا فدمنطرصا حب نالوتوى قوس مره خليف ما حفرت قطب عالم گنگومی فدس سره صدر مدرس مروکر تشریب لائ تو صرت تهانبوری اس سال دیوبندسے سہار نیورنشریف ہے اے اس وقت حفرت سہار مبوری فدس سرا كافيه وغيره بريطة متع اس كبعيس الخرنك جماعلوم اليهود يدنيه فقه تفسير عديث وغبرہ مظام علوم ہی میں بڑھ کرای مررس میں تبن رویے تخواہ برمصین مدرس مقر بہوئے ، برنشتاه كاسال ہے جب كرحضرت قدس سره كى عمرمبارك ١٩سال كى تقى اور گويايا نجسما مي كافيه كم بعدى حلكتب درسبه ديينه واليه صفراغ عاصل موا ليكن حضرت كوعلم ا دب میں مہارت کاشوق ہوا۔ اس لئے معبین مرری کے بعد حرت مولانا فیف انسن صا ا دیب مہارنیوری شارح معلفہ متعنی عاسر کی ضرمت میں جوکہ اس دمان میں اوب کے متہوراستا ذیتے اور لاہورمی طازم سے اس سے لاہورتشرای سے اس ناکارہ ا خود حفرت فدس مره مص صفرت كى ملازمت وغيره كے منعلق ببت سے استقسارات كئے تھے جن كے جوابات صرب قدس مرہ اپئ شفقت سے باربادم حمت فرمات تھے ہى نا کاره کی به یا د داشت اور ای قسم کی دوسری تحریرات مجی حفرت مولانا عاشق الهی میان نورالترمزفره كے ياس رس جوتقريبًا بنا بنا موافع من مزكرة الخلبل مي مولانامير كايضالفاظين آجيس اس وقعت حفرت قدس سره كاايك ملفوظ لا اختيار بلفظه مقل كريك كوجي بيا با-اس ناكاره ف ٢٦ جبادى الاولى منهم عدكو حضرت قدس مره س عوض کیا کرمفرن سے کیا تمام کتابیں اس مررمیں بڑھی ہیں مضرت قدس مرہ نے مختصر طوربر برجواب ارتثاد فراباكر إسل يربواكمبرك والدكواليارس الزم تصاور ميرم

تا بھی د انصارعلی ) وہیں کہ س تھے آلفاق سے وہ بی گوالیار آگئے اور انھوں لے جھے وی شروع کراری اس **وقت میں بوستاں بڑھتا تھا کو بی نثروع ہوگئی عوبی نثروع کرکے** مرف میر دینج کنج بک بڑھی تھی کہ والدصاحب نے ملازمت جھوڑ کرانہ شرکاارا دہ کیا ہیں بهی بمراه اکبا - ابه شیس کوئی خاص تعلیم کا استظام (مدرسه وغیره) نهیس تفامگریونی مشتیم بشتم كافيه، شرح ما مى تك پڑھا تھاكە مدرسه دايوبندى بنيا ديڑى "اس ناكارەك ايك ، ورئے سوال کے جواب میں ، اربیع الاول میں ہے میں حضرت قدس مرہ سے ارشا وفرمایا " أنهبتي مولانا سخادت على صاحب ايك بزرك نقط برك متبع سنت اتباع سنت سى نہابت الشدراور برے سخت تھے يں اندرسد داوبندے قيام سے قبل كيوكما بين بھی ابتدائی ان سے ٹرمی تھیں سابھ اوشا دے اندرکہ مدرسہ دیوبند کی بنیا دیڑگئی ۔ میں اوربرادر مونوی عبدالتر وبرا در مولوی صدین اجد مدرس دیوبندی وافل بوئے - نثرح جائ نک پڑھ سے کے ننے گرمولانا محدیعقوب مساحب دحمته الله علبہ ہے کا فیر تجومز فرماکراس یں داخل فربالیا اور چیدسات ماہ قبام کے بعد (بھر جب ششار صیس) منطا برطوم کی بنیا پڑی۔ دیوبندس اب وہواموافق نہیں آئی تومظا برعلوم ہیں آکر داخل ہوگیا بمولانا کھر منطرصا حب رحمنه الترعليه كى بركت وشفقت نفى كرمولاناس فرما ياك شرح جامى كالكولى سبق مررس بنبي اسك مخفوالمعاني مي داخل موجاً وأنتى بلفظر المورس واليي ك بعد خود حفرت فدس مره ك الفاظ بريس الا بورجاكر مبيدماه قيام كبا مقامات مبنني مولانافیض الحسن مساحب سے پڑھ کر د بوبنرد ہیں آگیا حضرت مولانا محد بعقوب صاب مد وہاں سے ملازمت برایک بہاڑ روس رویے مشاہرہ کے مماتھ فاموس کااردوترجم کرے کی صرمت برہمیمدیا . وہاں دوامک ماہ قیام کرکے والیں اگیا استعی " اس کے بعد مفرت من کلوشلع مہانیور کے مدرسروی میں مدرس بناکرمجبید ہے گئے ( تذکر ذا اورشید طداول) ای دوران می حفرت قدس سرهٔ سے اعلیٰ حفرت قطب عالم کنگوی نورات دم کے دست مبارک پرمبیت کی جس کا قصہ تنقل آخریں آرہا ہے اوراسی دوران بس بھویا سے حفرت مولانا محر تعقوب صاحب قدس مرہ پر ملازمت کے لئے بمشامرہ بین موروب

برامرار بوا اور صربت مولاناس وقت دیو بندس نیس روپ مشابره بر ملازم تنے حفرت به مولانا که توسند کے جفرت بات انکار فرایا تو مدارا لمهام صاحب کا اعرار بواکر حفرت این محمد کو تخویز فراوی بحفرت رحمة الشد علید که این بها نوحفرت مولانا فلیل احد ها به فرالت مرقده کو تخویز فرایا اور حفرت مامون ماحب که انتخاب اور حفرت کنگوی قدی کی اجازت برطوع کا راحت و آرام اور مدارا ملهام صاحب کی کونٹی موتی کیلیمی قیام اور این کی به فورد نوش کا استظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلاد حاربارش ان نواح میں تنی فورد نوش کا استظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلاد حاربارش ان نواح میں تنی فورد نوش کا استظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلاد حاربارش ان نواح میں تنی و و و باس ندمل می اور و باس کی آب و ہواجی موافق نداکی نوحفرت فدس مرف کے ایازت و مرشد اعلیٰ حفرت گنگوی قدس مرد کی خدمت میں انعفیٰ دکیروایس آلے کی اجازت و موسب ذیل ہے ، ۔

برادرم مولوی ضلیل احدصاصی سرفینیم بعدسلام سنون مطالعه فرایند

اج خط آیا عالی معلوم ہوا۔ درسورتب کر بوا وہاں کی آپ کوموافق نہیں تو ترک ہاں

کا صنب فری ہے کہ اس جگہ کا کر ہوا ناموافق ہو ترک کرنا بحکم حدمیث ثابت ہے مسکر
چونکہ معاش کا قصہ نازک ہے لہٰ داجب تک دوسری جگہ سامان در ہوجائے ترک مناسب
نہیں اس واسطے چندے فیام وہاں کامناسب مراد آبادی آپ کی طلب ہوست
مری داب وہاں مولوی عبد لحق بوری آگئے ہی گرجیسا چاہئے ویسا کام ان سے نہیں
مری داب وہاں مولوی عبد لحق بوری آگئے ہی گرجیسا چاہئے ویسا کام ان سے نہیں
ہوتا ۔ اگر مناسب ہوا وہاں یا دوسری جگہ کے ندیم اس کی کرتا ہوں تحویر ہوکر مطلع کرو

حفرت قدس سرهٔ حفرت گنگوی نوران مرفده کے تعمیل کم میں بھوبال تستریف فرارے کرمویم ج آگبا ورحفرت فدس سره برجی حربین شریفین کی حاضری کا جذر به ور شورے پیدا ہوگیا ور رباست کے فائون کے موافق کر جو ملازم مج کوجائے سکور مست بلاد خ ج شخواه مل جا آہے اور چند ماہ کی شخواہ بیشکی مل جاتی ہے حضرت سے بھی قصست کی

درخواست دبدی اس میں جورو پر پرنخواه وغیرہ کلا وہ نا کافی تھا نیکن حفرت پرشوق کا غلبہ عَالِى لِهُ نَاكَا فِي رَقِم لِ كُرِتَشْرُلِفِ لِهِ كُنَّ حِس كَيْفُعِيلُ نَذِكُرَةُ الْخَلِيلِ مِن مُوجِوثِ ع اور مر مرمر بیو یخ کرسیرالطا کفراعلی حفرت حاجی صاحب قدس مره کے دولت کرہ بر عاهر ہوگئے وہ ٰں کانو پوجینا ہی کبا کہ انوار باطنیہ اور لزا مُذمعات یہ کا لطف اگیا۔ بہ حضرت نورالتدمرفده كاببلاع بجس كي تفعيل نذكرة الخليل سي بسطس تحفي عج ے فراغ بر مرسنہ پاک حافری کا اوارہ ہوالیکن مدینہ پاک کا داستداس وقت بہت خطریات نھا جولوگ مدرزیاک جارہے نئے وہ بھی ہدامنی کی وج سے والبیں ارہے تنف فتل وغار كازورنفا اعلى حفرن حاجى صاحب قدس سره ي حفرت سے دريافت فرما ياكه مولوى فلیل احدکہوکیا ارادہ ہے سنتا ہوں کر مدیرہ منورہ کے داسترسی امن نہیں اس لئے جاح جُتْرت وابس وطن مارے میں۔ میں نے وض کیاکر حضرت میرافصد تومرین طبیب کا يخذب كموت كي بووقت مقررومفرر بوجها وهكبير كي نهين مل سكنا اور اسس راستدين اباك توزيه نعبب كمسلمان كواور جابي كيا- التدكافضل ع كراب ك یبا*ن تک بہن*یا دیا اب *اگر*موت کے ڈرسے مدبہ طبیبہ کاسفرجبوٹروں تو جوسے زیادہ بنر کون ۔ برس کراملی حفرت کا چرد خوشی کے مارے دیکے لگا۔ اور فرمایا لس سس تھا رے ے بہی دائے ہے کضرورجا کو اور انشاء التر تعالیٰ پونچو گے۔ جینا بخد میں حفرت سے خصت بوكر مديبزمنوره دوانه بواا ورمس طرانبت اور راحت كے ساتھ ہبونجا وہ ميرايي دل خوب ما تناب نقریبًا دو مفته ها فراستا در با اور بجر بجربت تمام وطن بیونخ کرامام ربای کاقدم بوس مواراس سفريس حفرت فدس سره كوتيخ الرم مولانا التيخ احمد دحلان سے اور تينخ المشائخ حفرت شاه عبدلغني صاحب مجددي يقشبندي دملوي تم المدني نودالتدمرف بما ے اجازت مدیث بھی ہے جومسلسلات کے تئروع میں بلفظ طبع ہو گئی ہے ۔ تینج احمدُ ملا سے اجازت مکہ کمرمرمیں ہوئی تنی اورحفرت شاہ عبدالغنی صاحب سے جے کے بعد برنہ یاک کی صاخری بر حضرت شاد ساحب کی اجازت مدینه منوره بی الوال عرب استفر جے سے وائیں اگر حضرت سے بعو بال کاارادہ نہیں فرما یاکہ آب و بوانا سوافی تھی۔ چند

مُولوی خلیل ای ماحب مدفیقهم اسلام علیم و بمة السّر دبر کاتر ایسکام می ایسک نامرے ورو دکیا حال معلوم ہوا قصر جریدے کچھ اب وحشت نرکر بر عالم بیں موافق و نخالف دونوں ہوتے ہیں آپ اینا کام کے جاویں اگر نخالف برسر بر فاش ہیں توموافق برسز گہداشت ہیں جب تک ہوایی طرف سے ترک مت کرو بریہ اطفال کا اور بربر وریز اطفال کالینا جائزے کچھ اندیشر نہیں ۔ پہلے خطاس مکسا سہو ہوا تھا فقط مرراس شکایت کی رفع اور تکذیب میرفاد رخلی سے اگر مناسب ہوکسی کی ربانی کرا دیجی گونا فع موجا کے۔ کرا دیجی گونا فع موجا کے۔ قال التر تعالیٰ فیمار جمت من اللہ لئے میں اللہ دست کیم الح ۔ مگرامی فرقہ کا داخی ہونا متو نع نہ برخوصات میں اللہ لئے میں اللہ دست کیم الح ۔ مگرامی فرقہ کا داخی ہونا متو نع نہ برخوصات حب واعظ ان کے ترغیب دینے والے دورہ کرتے ہوں ۔ فقط والسلام

ک ڈاک میں مولانا محد بعظوب صاحب کومولوی شمس الدین ساحب جیف ج بھاولیور کی ایک درخواست جس بین بنیایت قابل مدری کی طلب تفی اس بر بست اوصاف کی قیدتقی بذجوان ہو، نہایت ذکی برفن میں تجرز و جیز خلین اور شنظم کرطلبہ کا اتالین من کے بحرصلاح بوكر عورت ي سے نبك روى كاسبتى بيا علسكے وغيرہ وغيرہ بحفرت مولانا فتسر بعقوب ساحب نورالتئرمرفده لے اس درخواست پرمفرت مهارنبوری قدس مرہ کوتور فرایا حصرت قدس مرہ فرمایا کرنے نے کس سے عدر بھی کیا کہ حفرت یہ مزا کط فرمس کہاں یا ئی جاتی ہیں تمرحفرت مولانا محربیقوب صاحب نے فرما باکدامل علماینے کو یونی سمجھا کہتے مبی تم کواین نا قابلیت بہیں نظراتی ہے کہ بڑے سر پر توجود میں۔ باہرجا کر دیکھوگے تواتت بهی سی کو ره یا وکے . بالاخر حفرت مولانا فریعقوب صاحب اور حفرت منگوی فدس مربما كانفاق داك سحضرت مهاربودى مشاهرة ميس روب بها ولبورتشريب الخياور دہں کے نیام میں صرت قدس سرہ کا دو*سرا سفرج ہے جو فو دحضرت قدس سرہ کے* اپنے قلم ے اپنی بیاض میں ان العاط میں مکھاسے روائگی جانب بیت التدم م انوال مسارھ بروز بخشنر تذكرة الخليل مي عي شوال منهم بي باسكة تذكرة الرست ولوناني یں جوالی اس میں مالی ہے وہ کا نب کی علمی ہے ہی وہ مبارک مفرے س بیں اعلی حفرت سيدالطالغ حفرت عاجى مدادال صاحب تروانت ومزورة ك حفرت مهار نبورى فدس سره كو فلافت واجازت بيعت مرحت فرماكرا بناعا مرمبارك عطافرما يأتقابس يمتعلق يذكرة الرسنيد طلانانيس فريرب مولانا مروح جب دوبارد ج كے لئے كم معظر روان موك توامام ربابی (حفرت گنگویی دم اسے اعلی حضرت حاجی صاحب کی ندمت بین مکھیا کہ مولوئ خليل احمد صاحب كواجازت مرحمت فرما دبن حضرت اعلى مولاناكي حالت ويحفكر بست مرور موت وم والمستحي خلافت نامر مزين بمركر كے عطافها يا اور كمال مسرت سے ای دستارمبارک سے اتارکرمولاناکے سر پررکھندی مولانا محدوج سے دونوں طلیہ مفرت الممر بان ك حضور بي بيش كردي اورع ف كياكر بنده تو اس لاكت نهبي ميضو کی بندہ نوازی ہے حفرت وہا باکتم کومبارک ہواس کے بعرضا فت نامر پر مستخط

فواكرمع ومتارأب كوخودعطا فرمايا يحرآب كايرادب تفاكرطائب كوبيعت كرتي وتت معاصی سے نوبر کرایے کے بعد فرائے نئے کہوبیعت کی سے سحفرت مولا نارشیداح رصاب سے خلیل احدی بائق رائتی اس تحریر میں فرم موج تھی کا تب کی علطی ہے است كرصفرت كى روائكى مى جى كے لئے شوال سندھ يى بوئى۔ بى وہ مبارك عمام ہے جس كو حفرت اقدس سہار نیوری قدس سرہ سے مبرے والدصاحب مفرت مولانا فریجی صاحب الورائتر مرقده كوخلافن واجازت برحت دبية بوك مرحمت فهايا تفاجس في معيلق تذكرة الخليل ين مولانا عائق البي صاحب تحرير فرملت ببي أه! مولوي محديمين صاحب مرحوم میرے مسن اور محلص دوست متے جن کے کمالات مخفید اور حالات سنبہ بان کرنے کومستقل تابیف کی ضرورت بے آخر کوئی چزتھے کہ امام ربانی کواولادسے زیارہ پیار ہوئے کر صرب رحمة الشر علائو پڑھانے کی لائعی اور نا بینا کی انکھیں فرما ہاکرتے اور کسی خرورت سے ود چندمنع کے لئے ادھرادھر موجانے توا مام ربانی بے جین اور کل موجا با كرت ت على المرس كامل اس لا دُاور بهار مي گذرك كوئي اس كي نظر بهان نهاس كر سكتاحتي كرامام رباني كاوصال بوگيا اورحضرت مولا ناخليل احمدصاحب يختكي دوريس بعبرت باره برس يبط بحر على كقى كمولوى كيلى كوئى چيز بسي كنگوه جاكرده عمارجواب كومرشدالعرب والجم كارست مبارك س عطابوا اورامل ينو ل يرسيا بوااب تك محفوظ رکھا ہوا تھا یہ کہتے ہوے اینے دست مبارک سے مولوی کی سے مر بررکھر با کہ اس كے مستحق تم ہو۔ اور مي آج تك اس كا محافظ اورامين تھا الحد *بشد كم آج حق حقبلا*ر كي وال كرك بارا مانت سي سيكدوش بوتا بون اوزم كواجازت ويتابون ككوني كا أك تواس كوسلاسل ارلع مي بعت كرنا الدالتدكانام بتانا يبصرت قدى سره كا دومواج تفارصرت قدى مرة كاتبسراج اوراس كىبعدى تمام ج مهارسورى سے ہوے تبیراج مفرت فطب عالم گنگوی فدس مرہ اورالترمرقدہ کے ماد تر انتقال کی ساء برمواتها كراس حادثه جانكاه كالأنر حفرت قدس سرؤك قلب مبارك يرجبنا موناجا أتج تفاظا برب ادر اس کا مدا دی اور کی روضه اقدس برماخری بی سے بوشکتی منی بونغا

ج شتاء بن بوا اس سال صفرت اقدس شاه عبدالرحيم صاحب بورالتُدم وقده ليف غدام اوررنقا، کی بڑی تاعت کے ساتھ جے کئے تنزیب نے گئے اور صرت اقدی بہار سوری رلی کے صفرت اقدس رائے بوری کی مشابعت کے لئے تشریف ایک دہلی سے واپسی پر ۱۰ لی جناب شا فراید سین صاحب رئیس فصیر بہوے سے حضرت برامرار کیا کہ حضرت میں تشرب إلى المالين نوم مى مركابى من علول حضرت قدس مرفك قلب المربر حضرت رائ بورى بزرالله مرقده كالشريب لے جائے كے بعدسے ابكشوق كا جذر بھا اور شايد اس کا انرشاه ساحب کے قلب پرسٹراکشاه صاحب بہت بی امرارکیا اور حفرت فیوں فهاليا اور وسط دى قعده بين مهارنيورت روانه بوكر ١٧ زى الجركومكم مرمر تكسابيويني اور ج ك بعد براه ينبوع مربد منوره حاخرى بونى . بأنيس دن و بال قيام رما اور آخر صفسه والمره مي مهارنبوروالي بولى السفري مرع والرصاحب الورالترم ودف ابن اساق كرما تفسا تقضرت قدس مرؤ كم بى جداساق برهاك بانجوال في وه معركة الدار مفر ب جو حرت نتنج الهند نوراك مرقده كي معيت مين شوال سنام ميس بواج فرت بينج الهند ودالتدم قدة كامعيت ابتدارسفرس نوز بوسى كيكن سفرس يهط ايك سفته تك الطوم ك كتب فاك بن جار حفرات حفرت مهار نبورى و ، حفرت شيخ الهند و ، حفرت اقديل ه عبداريم ساحب رائ بورى اورمولانا الحاج عيم احمدصاحب رامبورى كابومشوره موتفا کران جارت خان کے علاوہ کسی بانجویں کو وہاں جائے کی اجازت نہتی۔ مبیح کو انتراق کے بعد فوراً يرحفرات تخليس تشرليف عاجلة دوييرك كصلك كيك باربار حضرت فدي ككرس اطلاعات آتى رئيس اور برخوات فرمات كمالهي آتے ہيں۔ خار كى اذان سے جھے جا اوبرے اترت اورملدی جلدی کھانا نوش فر اکر فلر بڑھنے اور فلرے بعدے فورانمیم تخليس تشريف واقداور عصرى اذان كابعدا ترت عصرك بعريكس بهي بوتى تقى ىكن مغرب بعد كم يم يم موجاتى تفي شخص مبتجوي تفاكدا تناطويل مشوروس بات کا ہے مگر کسی کو پت نہیں تھا۔ اس ناکارہ کا بھین تھا اور اکابر میں سے ہرایک سے بوجھا تمرمرے والدصاحب كواجا لاً معلوم تعاس كئة اشارة انھوں نے كچھ فرمايا جس سے

اس ناکاره کی نسکین ہوئی۔ اس مفرمیں شوال سستھ بیں تشریف بری ہوئی ہواس طويل مشوره ميس مطي موئى تقى اورحفرت شيخ الهند بولات مرقده كي غيبيت مي حفرت رائے پوری نے ان کے کام کے اجراء ولقاء کی ذمرداری نے لی تھی۔ ان حفات اکابرکے ارادے تومیت کھے تھے مگرمقدرات کہ بورے زہوسکے اور و باں شراعت میں کی زیاد تیو كى وجه مصحفرت اقدس مهارنيورى نورالتدمرفدة كوقبيل المح شوال سيره بيرانس اً نا براء اور حفرت اقدس شيخ الهند نؤرالتدم قده ابربناكر الثالمبيدية كئ تذكر الليل میں حضرت کا اس سفرسے شعبان میں وابس ہونا طبع ہوگیا ہے وہ مسانحت ہے مکر کر سے آخر شوال میں روائی ہوئی اور مرزی قعدہ کو صرت کا جاز بمبئی ہونیا اور مبرے والرصاحب ضرت مولانا تمريجيي صاحب لؤرالتدم قده كعادة اسقال كاتار حضرت كوجهازے اترتے بى بىئى بىل مال بھرتك تجازى جن تفكرات اور حوادث سے دو چار مونا براتهاای کے بعد اس حادثه عظیم کا تار حرت کو ملانوسام کر حفرت تھوری دیر کوسکزیں رہ گئے اور ان سب براضافہ مرکبینی جہازے اترتے ہی حفرت اقدیں کو مع المبه مخرّمه اوران كيماني عاجي مقبول احمد صاحب مرحوم كوجو حضرت كيكوما كاركن مقصراست میں لے ساگیااور بینوں حفرات کو مع سامان مین تال بیو کیا دیا گیا ۔ وہا ا كى دن تك تحقيق دلفتيش كاسلساجارى رباجوبيت طويل واقعات بي-اى ك بعد بجرالتدك ففل ارادى نعبب مول جطاج ساعيس موا مهانيورك ارشعبان كوردانگى بوكى يەناكارە بىي اس مفرس مركاب تقا يىبى مى جہازے كلندى کے تاجر ہوئی اس سے کرمفرت کے مانظ مجع بہت نفا تقریبًا تین سو کا وربغر جمار فقاء ك حفرت كوسفركرنا كوارانه بواس ك دو صار جورت برك ادر تروع بى تبسر عجاز كے جو اس وقت تك خالى تقاسب رفقار كے تك لے كئے وہ زمان ايسا سخت تقاكر بمئی میں دیومندی کاعلی الاعلان قبام منتکل تفارس سے شہرے باہردور منگل می مبکی ك بعض فلص فدام ي جمه وال كرفيام تجويز كرركها تفاركياره رمضان المبارك كو کم مکر مرحا خری مونی حضرت نوران و مرفده سے اس ضعف و بیری میں درا کالبیکہ جہاز

ى حركت معضرت كو دوران سرجى خوب موجا تاسقاج از بيس كفرك موكر تراوي خودر مطائي أينه ركعات مين نصف ياره حفرت قدس مره سنات تحاور باره ركعات مين يون باره . ير بركارن تابعا كرمر مربوخ كرحرت فدس مطالك بهت بهرين فارى كاليجيع دوياك يوميدازسر بنويورا قرآن سناا ورابناقرآن ياك نعلون مين بورا فرمايا . مركرمر بيويخة أسى حفرت مون نامحب الدين صاحب ولايتي فها جرمكى التي وسيدالطاكفه اعلى حفرت عاجي منا قدس مره ك فلفاريس صنفي اور برك صاحب كشف حفرت سے معالق كرتے ہوك فرہ یا مولانا کے بہاں کہاں *اگیا۔ بہ*اں تو فلیا مت کبری فائم ہونے والی ہے فورا ہندو<sup>ن</sup> بوٹ جاؤرمضان کے بعد حضرت فدس سرؤے ہم فلام سے فرما یا کرمین معربینہ ماکنیام کے ارا دے سے ایا نفا مگرمولا نامحب الدین ضا اسکو تنی سے منع کرتے ہیں۔میری تو مربیذ باک ک حاخری کئی دفع ہومکی ہے تم لوگوں کا بہال ع ہے زمعلوم بچرمد بینہ ما خری ہونہ ہو اس لئے تم ہوا کو زمانداس قدربدامنی کا تفاکہ جے سے پہلے کچھ لوگ حاضر ہو کے اور بچے کے بعد توببت بى فليل زمانين محفوظ تقبس بزمال يشريب حسين كى حكومت كاكونى اثر كم كيهار ديواري سے باہر نه نفا قتل وغارت عام تقى مدريز پاک ميں حرف تين ون قيام ك اجازت على اس سے زائد اگر كوئى تھرے نوفى يوم ايك كن (ائٹر فى) اينے بتروكو دب بشر كميكروه قيام برداضي بوءيم جندخوام مفرت قدس سرؤكي بركت سے اورالتر يحفنل وانعام سے انعیں خطارت میں اوالاً مندرکے کنارے کیا رہے اور اس کے بعدجبل غائر کی گھا میوں میں چھپتے ہوئے مدیر باک حاض موے ۔ اس مفری داستان توہبت ہی طويل ما ورالتدك اسمانات فدي المجرميشه اس ناكاره پررس ايك معولى كرشمه اور ان تعدوا نغبة التُدلاتحصوم كى ايك مثال كربجائتين دن كے ايک چل قيام ہواكم مدیر بہوی کرنعب اور تکان کی وجسے ہمارے جمال کا ایک اونٹ مرکیاں توجمال کے یاس ات دام تھ کہ وہ اونٹ لے سے اور نریم ہوگوں کے پاس اننا تھاکہ وہ ہم سے قرض الم سطح حضرت قدس سروع ميم موكوں كى أيدورفت اورتين دن كے قيام كاحساب تكاكر معمولي يييع دميرسية ستف اوربقه رقوم سب رفقاء كى مكرس ماجى على حبان كى

د کان پر جمع کرا دی تعبیں اس لئے وہ جنال جب کہنا کہ جمعے ذمن دیبروکر میں اوٹ خریہ یو توسم لوگ كنے كەنواگر قرض دىدے تەيم ابنے كھالے كانتظام كرس كەتم نين روزك كعال كانتظام كرك لاك تنظ ، غرض وه بيجاره النداس كوبيت ي جراك جرون وطئ كروه غربب بميشه ابن ناجرا وتقصير برمعند رتنس بى كزنار بارفقار بس سي بميحي كونى شخص امیردین سے جاکرشکایت کر دیت توام برمدین بھی معذرت کے سائے صبر کی مقبل ذیات إوربدوكو دانت بلانة ريرتوبهت بي عجيب وغريب واقعات بي لبكن اي سوائح توسي لكممنى ترعًا باراده يرطور للم ي الكاكبير ببرهال ج ك بعد حفرت قدس سره كى بمركاني میں والسبی ہوگئی اورصفر م<sup>4</sup>ساھ میں حضرت قدس سرۂ سہار نپور ہیج گئے .حضرت فدس سر<sup>ہ</sup> كاساتوال جج جوبندوستان كويميشه كے الوداع والاسفر تقار صدر آباد كے فدام كے اصرار مرراستدمیں ایک مبعنة حبدر آباد کا قبام مے ہوگیا۔ ۱۱ شوال میں مار کو کہانیور مع حيدرا بادكوروانكى بوئى اس ناكاره كى حيدرا باذنك بمركابى تويزيفى ليكن سين پرمبو نے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عدین کاڑی کی روانگی کے وقت معلوم ہواکر صفر قدس سرہ کا اصل عبس بجرہ ہی میں رہ گیا جس میں جلدا ما نات نفیس اورسے کرائے بھی جس کی وجسے اس ناکارہ کو گاڑی کی روائمی کے وقت اترنا بڑا۔ دوسرے دن اس كارى مصحفرت قدس مرؤ كائبس كبكر حيرراً با دميونيا. تقريبًا ابك مفنه و بال فيا ك بعد حفرت قدس سرة ببئى تشريب كي اورامانى وغيره بقيد رفقار حسب تجويزسا مرسوال مطابق ارمی بخیشند کو براه راست بمبئی کے لئے روان ہوئے اور حفرت قدس مرہ مار شوال شنبه کی میج نوبے میرر آبادے روان ہو کریکشنب کی میج کومنی پہویخے۔ وہاں سے ، رذی قعدہ مطابق ، ۲ مئی پنجینند کوزیانی جاز میں سوار ہوکر، ار كوكامران ونطيزك لئے انرے ١٨ كوومان سے روان بيوكر ٢١ كوجده اورومان س ا ونٹوں بردی کو کم مرمر حافری ہوئی۔ کم مرمی باب ابرائیم کے سامنے ایک گلی تقى اس مير، حفرت قدس مرؤ ي كواب پردكان لياجس بي فيام فراي اس بين بهتين جا فا دم سی تنے آ ٹھویں تاریخ کومنی کوروانگ ہوئی بھزت فدس سرۂ اورا مانجی مرحیٰ مس

اون بربضين ادربعض دوسرت مصوصي رفقاء دوسر اوسطون براورهم چند غدام حضرت نورالته مرقده كم مبارك اون كرسائق سائلة ببدل مي مي مطوف كخير مي قيام بوا ایک فیمه زنانه حس سی امانی اوران کی فادمه اورایک مردانه حس می حفرت فدس سرهٔ ا وریم خدام ای طرح منی سے وفات اور و بال سے مز دلفا ورمنی اور مکے طواف زیارت کے کے اور وہاں سے منی کو والسبی میوئی اورادی الجہ کو دوبار دمنی سے والسی ہوئی چندروز كمكرمس قيام ك بعد مرب باك كى حاخرى كى نخويز بوك اور ١٦ زى الجي شنبه معلى إلى ارجوان سلم سنريز شروع موئي يقورك تقور اون جاكر جرول من بع موت رب به ۲ روشنب کوردانی ط بقی بین حکومت سه ۱۲۳ ونث جرّا اسلے ای لئے دود كى مزيد تاخير بوئى اور جبارشنبه كوي يوبج عصر يرص كر جرول سيبط بعضول فوبال سے جل كرتنعيم ميں عصرى نماز بر هى اورو بى جو بے وآدى فاطم بيو بنے اس مي محورو كے بہنسے اغات کے لیے جن کی جوڑائی تو کم نفی اور لمبائی بہت ایک جبو ٹی سی نہر مہا یت شری حسیم سل می کیا اور مجوری می کھائیں اور دباں ہے جوات کے دن المرک متصل جل كرحمعه ك مع بي ١١ بعضفان ببوني . قافله ك اونت و بي دو بج نك بهونية رب وبال ايك كنوال تعاجب كمنعلق كهاجا تا نفاكنبي كريم صلى الشعليرولم کا بعاب دہن اس میں بڑا ہے۔ یہاں ہی معجور دن کے باغات نو بکٹرٹ تھے بیکن ماغ کی صورت منهبي بلكردو دو حيار جار متفرق ربيال متعدد كنوس مضح بن كاياني بهت میشا تفایهجور مرغیاں ، بکریاں ور دہے بہت کنرت سے اور ارزاں نفے بعسفان سے وہی اُس بے بطے اور مغرب سے قبل ساڑکی ملویل چڑھائی مے ہوگئ اور عربی و بج سنب شنبہ کو دخت ہیوئے ، مگر میاڑی جڑھائی کی دہرے شب کے نوبے تک قاف لم یہو بچنے رہے بہال مجوری بھی بکٹرے ملیں اور باریک روٹیاں تھی میں ترینترہا بت عدہ بریزاد نتوں کے سفری ایک سورٹ چراتھی کہ کرسے دوایک میل با سرحاکر قافلہ ایک مثب کے ہے، سمر ما تا حا الرقا الله لوگون من سكى كى ل جرزه كى بوتو ماكرك أے اور رفقار مرسى كو ل روم الى وبال ماكر الحاف اور الم مفركو بالقام بريز - فرمع بو العااب موثر و كح مفرمي يرجزي مفقود موكى الم وكريرى بس ما عرائي مريد كرام بركام ورق ١٠ ٤٠

ارزاں فروخت ہونی تقیں۔اور و در در مجی مکٹرت ملا۔ بیاں سے عفر کی نماز راچھ کر ہیے اور تینبز کی میج کود بی ۹ بے قد تمر میونے در بڑی آبادی تنی بہاں مکومت کا محکمہ امراورسیابی كترت سے تھے يہال كميسے أك والے متقرق داستوں كا مركز تھا . جدہ سے ك والے بعى بيان بهونية مقديهان يانى كى قلت بعي تقى اوركها را بعي يهان سے ظرى ماز مراحكم ع بي ٢ بج بط اوردوشنبري من كوع بي ٢ بي راً بع بهوي - يربيط توايك اجافاصالم برتا مگراس وفت مجدى اورىترلىك كىلرائى كى وجسے بہت ويران اورمكانات كرے يرك متع وبال ایک بازار بھی تفاجس میں کمانے بینے اور کیرے وغیرہ بی بہت سی چرس ملتی تقیس وہاں کے بعض تا جرتجائے سے خطوط نیکراور ڈاک کا محصول نیکرایے ملازموں کے درىعى ينبوع ياجره ك داكفار من دلوائے تعے جل قافلوں كاايك شب كا قيام يمال لازى تھا حفرت قدس مرہ كالمى مع رفقار ايك شب قيام ربااورمنظل كى شام كولعد عصرونی ابع جل کربرے کی مبح کو ۱۱ بع متبتورہ بہونے بیاں کے کنوی عام طورت نہابت کڑ وے جو چیزان سے بکائی جاتی تھی وہ جی کڑوی ہوجاتی بیکن حفرت نورالند مرقدهٔ کی برکت سے ہم بوگوں کو نہابت میٹھا یا نی ملامعلوم ہواکہ عال ہی میں حکومت چندكنوي كسرواك بب جوالتركفضل سينتيري نكلے بي اوران كايانى وابغ اور قديرسي وياده ميمانفار بده كاشام كوبعد عصر مبعيال عمل كرمعرات كاميح کوء بی گیارہ ہے بیٹر سٹے بہویجے ریباں بازار تو نفا مگر دودھ اس بین ہیں ملیّا تغبا وہاں سے عفری نماز بڑھ کرروانگ ہوئی اور جمعہ کی شب میں تحری کے وقت برتبی اصا بريغ حس كوبرشخ عبدالتدمي اس وقت كهاجا التفاركية بن كحصال كوتي برا سردر تفاجس كسان اولاد مشي اور برارس اي كي طرف يه آبادي منسوت بها س مدير: پاک كے لئے كى راستے ہيں جن كوبعض قافلة بن منزليں كرتے ہي اوراكٹر جيار منزل بشفی فلس وتر برراح برعام فریش جس کو سُردروسی می کهته س ذوالحليفحس كوبير على معى كهاجا تاج اورمدين ياك يرسارى منازل ايك راسترس نهیں آتیں بلک بعض بہاڑ کی ایک جانب اور بضی بہاڑ کی دومری جانب حضرت

نورالتُدم قده كا قافل برحصان سے جوك دن ظرى غازك بعدروان بوا اور سنبرى صبح كوئلش اتراراوروبارس فهرك نمازيره كرروانكى بوئى اوراتوارى مبح كوذيشش اترے بہاں سے متفرق قافے جمع ہوگئے ۔ بھن قافلوں نے دومنرلیس کمی اور تبعض تین بهاں سے اتواری شام کومیل کر دوشنبری صبح کومیاشت کے وقت مریز منورہ ارحا التُرشُ فَأُ وَكُوامِدُ مِن مَا ضرى بوئى جوذى الجركى جاندكى تَيس بوي كى صورت يم مرمم تقی اور ۲۹ ربوی کی صورت میں ور خرم تا یاعزیزالحسن کا ند صلوی مرحوم کی بیاض میں جواس مفرس سائق سے سیکن ان کے اور سط بعض مزلوں میں ہمارے اونٹوں سے علیمرہ بوجات سے اور وہ کی دوسری جگر منزل کرتے ہے 19 جولائی دوشنبہ کی میج کومریز منور يهونينالكهاب اورتقويم العامي ١٩رجولائي كوم وقرم مرشنبه كمعاب سكن وبي ایک دن کی تقدیم تو نار کوں میں ہوتی ہی ہے اس سے وار جولائی کو وہاں عصاب ٨ فرم دوشننه ي موني راور مردس شرعيد قديم ( قديم كامطلب يرب ك حفرت مولان المير صاحب رجة الترعليك زمازي مردس فرمر مع مقاتو تقريبااى مكريرجها ن اب م ليكن معودى دا زمين جنغيرات عظيرتغيرات من موكئ مين اورسب تعيرات جديدط زير بوكئ بي جس مي مروس ترعيه كي تعير بي بالكل جديد موكئ ب بلك قديم طرزير نهايت ساده دلاً ويزتير في الكاصدر دروازه شارع عام باب النساء كى طرف تقا واوجعوا دروازه جنوبي جانب بس ايك كلى ميس مخياجس مي حضرت اقدس مولانا الحاج سيدا جمد صاحب نورالتهم قده يعنى برادوظم تنتخ الاسلام حفرت مولاتا سيرسين احمدها حب مرنى بزرالته مرفده كامكان تقار جوانعول سا كرابه مري وكعانغار يسيح كى مزل مين س مولاناسيداجمه صاحب كاقيام تعااور درمياني مزل ي صفرت بولالترم قده بذل المجود تاليف فرماياكرت تصاورتيسرى مزل مي حفرت مولاناميدا تديما حب اورالترم قدة كازنانه مكان نفااوراس كے بالكام تصل باب النسام كى طرف حفرت قدس مرؤ كارنانه مكان تفاء الراق كى نازك بعد حرت نورالترم قدة الى دارات البعث مى تشريف جاتے اور مهندوستانی تقریباً گیارہ ہے تک نہایت بجسونی کے ساتھ بذل الجہو کا المام

كرات اور مجروى كمرك مين كعانا تناول فرمات جضرت قدس مره كمكان سعضرت كاكعانا چلاجا تناا وداويريس حفرت مولانام بدا تمدصاحب لؤدالتُدم قده كاكها ناكجا تا برسبه كاربي متركب دسترخوان تصاحس كودويون اكابراينا ابنا جهال تمين سف حل اندازه اس سے بواکداس میسالہ قیام میں مرف ایک مرتبہ بخار کی شدت کی وجہ ب ناكاره متريك دسرخوان مرموسكا توبعب فهردونون اكابركيهال سے اس ناكارہ ك لے اہتمام سے کھا ناعلیجدہ علیجدہ آیا اور اس مکساً دقیام میں اس سید کارکوخود لیے کھاتے كالسظام كرنانهي يراركهاك سوارغ كم بعرض زنادمكان بي تشرلف ليات بفرى در فیلور کے بعد زوال سے قبل سجر نبوی میں تشریف اے جاتے ، که زوال سے نفوری دير بعز طرى اذان بوجاتى اور جيد منط بعد ظرى نمازس فراغ كے بعد خرت قدس مره تقريبًا ايك مصنط قرآن ياك كى تلاوت فوا ياكرنے اور اس كے بعدو فار الوفار كامطالعه فرما ياكرت اورعصري نما زك بعرجوابك مثل بربه يعاتى نفي مولاناسيدا حدصاحب رحنالله عليهك مكان برتحتاني مزل بس جومولانا سيدا عدصاحب كى قيام گاه متى مغرب كنشريين زابوني يكبس كبس عامر بوتى تفي جس من مفاى صرات يمى نشر لجب لا في اورا فإتى نف زائربن مدیز همی اور حفرت مولاناسیدا حرصت بهت می مسرت اور ابتفاح کے ساتھ لطا اورنكابات كمايق مادي مبزجاك كنجالون كادور جلات رايك جي برسيدها حب مرح مے مشک عنبر کھیا کرجار کھا تعاجس کا نام چیج قدرت تفاوہ خاص خاص فنجالوں میں خ بهراباجا نا حفرت قدس مرهٔ توایک می فنمان نوش فرمانے لیکن پرسیر کار بلانو<sup>ش</sup> . أند دس ننجان بي لينا اوراب الخرساس جمجية فدرت كوخوب كمما تا ربيع الاول یں حضرت افترس مولانا عبدانفا درصاحب دا سے پوری تورالسُّرم قدہ مبی مریز پاک بنے چند خدام کے معالمة معاضر بوئ اور عمر کے بعد کی محلس میں باو ہود علالت کے برت ہی اہمام سے تشریف لاتے تنے ایکن حفرت کے بعض فیرام حافرنہیں ہونے تنے ایک ن حفرت رائي بورى بورالترم ق ، ع بطور معذرت وشكوه كحضرت قدى مرة معوض كياكر حفرت بجهابي برحى غالب بوكئ كداول نوان بوكون كو (ابين بعض رفقاء) كوخودى

اں کا حساس جاہیے ہفاک جب میں خود اس اہتمام سے حاضر موتا ہوں نووہ ہمام کرتے اس کے ملاوہ میں ان کوٹوک بھی جیکا ہوں حضرت نے بڑے ہوش میں فرمایا کو حضہ بالكل بس مجعة تواس ميں بہت غيرت ہے بي سے اپنے تينج (فطب عالم كُنگوس) سے بعن ہونے کی بھی کی تونیب ہیں دی میں تجتنا تھا کرمیرا نینج اُ فتاب ہے جس کو اس سے نورماصل رحرنا ہومیری یا پوٹ سے - بھراس ناکارہ کی طرف اشارہ کرے فرما یا كرية توان با وابيٹوں (مراديه ناكاره اورميرے والرصاحث) كا دمتورے كروان كيطوف فراالتفات كرے براس كى جيماتى برسوار بوجاتے ہي ، بواير تفاكرين اكاره كى دن سے حفرت سے بار بارع ف كرر باتھاك حفرت فلاں صاحب بہت بى كىلف اور حرت سے عشق كاتعلق ركفتي بي مكر ذكرا ورنغل بالكل بنهس كرية حضرت ان كو ذكركرية كوتح بر فهادي مضرت باربار فرماتے رہے كرجب وہ پرجيس جب بى تو بتاؤں بے طلب كبول بناؤں اس حفرت لائے پوری والے واقع سے ایک دن پہلے میں سے حفرت قدیم رہ سيئن كيا تفاكرا جازت موتوس خودان هاحب كو كي كمعدول حضرت قدس مرفي ارشا دفرها بالتفاكر ميرى طرف سے كچھ زلكھنا اپنى طرف سے جوجا ہے لكھرو حضرت نوا مرقدهٔ مدبز پاک بهو کیکر بزل المجهود کی تحیل مین شغول بوگئے جیسا کہ پہلے کھا گیا ہوا ے قیام بس بدل المجود کی وحقی جلر کناب الجنائز مک ہوئی تنی و وہاں ہو کیکر تمار الحنائزے المائٹروع فرمانی چنانچ جوسودہ بذل کا مدینہ یاک میں ٹروع کیا گیاہ س شروع مين لكعابروا ب " ١١ رقرم مصيم هي وم السبت في المدينة المنوره "حفرت قد برو كى كيسونى اور مديزياك كى بركات كرنق يباساره صات ماه ين دُيرُه عبار كى تعمیل ہوئئ . بدل کی سا طبیعے مین جلدین نقریباً ساطیعے نوسال میں ہوئی تھیں اور د پڑھ جلد نقر بنا ساڑھ سات ماہ میں -اس کا الما تومولانا سیداحمہ صاحب بورالٹرمر ك كركيس بولا تقاجيساكرييط لكهاجا يكاريكن صول بركت كيل افتتام مجذبوى يس روضه من رباض الجنزين موا يضايخ بذل كاخرى حفرت فدس مره في ترير فرما باست كرقدتم وكمل بتوفيق الشرسحانه ونعالي وحسن تسدييره في المدينة المنورة في

نی سر شدبان الله العلوم الشرعیة الکائة فی زقاق البدورلتناول المفاقام الله و بقد و مح وشكراً لله نفال والسلام و داهیم خادم الطلبطلیل اجدعی عند.

ترجه: حدوصلوات که بعد خرت الشیخ و و ما المخترم مدفیق میم السلام ملیم و رحمة الشیخ و و الشراع المخترم مدفیق میم السلام ملیم و رحمة الشد و بركاته و الشرتعالی شاختام مساجب میم در این تالیت بزل المجهود شرع ابی واؤد سے نوازا و اوراس كااختنام مساجب میم دات علیه وعلی الرافعت العسلان و از كی التسلیمات که فعدس شهر مین فرمایا و الشطاخ شرعیه و مایا و الشطاخ شرعیه می تنا ولی میم تروی کی بوزی که بین و اسلام اور سلیم نواح میم المواح میم ترعیم می تنا ولی میم تون کی امید رکھتا بول والشکر لله والسلام والرائی خادم طلب طلبل احد عنی عنه والسلام والرائی خادم طلب طلبل احد عنی عنه

اس گرای نامریس جراب نقط را اس کے بیں وہاں خالی مبکہ بران صاحب کا ایم کرای كعاجاتاجن كياس يدعون نامرهيجاكيا مضرت فدس مره كامعمول بزل كي يميل مك بميساكرا ديرمكمها جاجكا سي كرمنع كاوقت بذل المجبود كالملامين اوربعه زارتلاوت وميره مي منغول رسما - بذل المجود كختم ك بعدم كا وقت مي وفاء الوفاء وغيره المتفرق كتابون بين خريج موتا جومرينه ياك كاحوال مين ومان حفرت كى خدمت بين جمع ہوگئی تھیں جندروز بعدیاہ مبارک شروع ہوگیا۔ ماہ مبارک میں مبح کوانٹراف کے بعد دیر تک ملاوت فراتے اور تھوڑی دیر قبلوائے بعد قبل انزوال مسجد میں تشریف لے گئے اور ظربعدمكان تشريب في جانف المني مرحمه كويهي قرأن ياك سنات اوراس ناكاره کویجی کرحفرت قدس مرہ کے مکان ہی ہر ظہربعد وفت مقررہ برعا فرہوما تا۔ بعد محصسہ حسب معول صرت مولانا سبداحرصاحب رحمة الترعليدي فيامكاه يرتشربيت عاقة ا ورتبيل مغرب معرنبوى تشريف المجات اوروس مجورا ورزمزم سے روزه افطار ذماتے بعد نمازمغرب ملوم شرعبه کی حیت بر دو با بیے نوا فل میں بیٹھ کراس نا کارہ کوسناتے اور يعرشناك نازمسي نبوى مين بره كراى جگرنشرايف لات اورفارى مونوفتى مساحب

کا انتداءی تواوی بڑھے کوہ نہایت اطمینان سے دوبارے بڑھے جن بیں و بی باخ نج جاتے جو بہاں سوابارہ بجے کا وقت ہے۔ اس کے بعد قریب چھ بجو بی کے ارام فرطفت موراس نا بکارکو یم مقاکہ مجھے اٹھ بجے بگا دیا کرو۔ گرا کیک دو دفع کے مطاوہ بچھے یا جہیں کہ حفرت سوئے بوٹ سے موں اور اس کے بعد حفرت دوبارے سرسر شرعیہ کے دوطال بعلوں کی افغال میں فلیحرہ علیجہ دو سنتے بحرت کوء صرسے قرائت نافع کے سننے کا بھی شوق مقا یہ دونوں طالب عکم مغربی الکی سنتے قرائت نافع میں بڑھتے سنے۔ آخرہ ام مبارک میں حفرت قدس مراؤ کو فالح کا اثر متر وع ہوگیا کھیٹا بھر ناجی دشوار ہوگیا جس کا اصل سلسلہ تو بدل کے حتم کے بعد ہی سے شروع ہوگیا تھا کہ بخار و غیرہ نزلے شدت سے ہوا لیکن صا مبارک کی برکت سے ماہ مبارک سروع ہوتے ہی تم ہوگیا تو اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہ مبارک کی برکت سے ماہ مبارک سروع ہوتے ہی تم ہوگیا اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہ کہی افاقہ دھوت اور بھی بود مرض جو وصال تک منتی ہوا جس کا بیان آگا رہا ہے۔ کہی اور اس مرتب فالح کا اس مبنی ہوگیا اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہی اور اس مرتب فالح کا اس منتی ہوا جس کا بیان آگا رہا ہے۔ کہی اور اس مرتب فالح کا اس منتی ہوگیا اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہی اور اس مرتب فالح کا اس منتی ہوگیا اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہی اور اس مرتب فالح کا اس منتی ہوگیا اور پسلسلہ آخر تک ابسار ہا کہی اور اس مرتب فالح کا اس منتی ہوا جس کا بیان آگا رہا ہے۔

## بيعت وسلوك

کا واقع تو بست ابتدائی ہے اور حفرت مولانا عاشق الہی صاحب نورالت مرقدہ فرد تنزکرۃ الحکیل بین بھی بہت تفصیل سے تعمام اور تذکرۃ الرسید حلالول میں اس کا ایک ستقل عنوان فائم کو بہت تفصیل سے ہی کا ذکر بھی کیا ہے وہ فریر کرنے بہت معلی میں کا ذکر بھی کیا ہے وہ فریر کرنے بہت معلی میں کہ حفرت المام ربائی بعنی قطب عالم گنگوئی قدس سرہ کے دست مبارک برطماری سے معلیم ہوتا ہے کہ جس طرح اعلی صفرت حلی مصاحب کے دست مبارک برطماری قدس سرہ سے اول صفرت مولانا فلیل احمرصاحب دامت فیوں مرست مبارک برطمار عصر سست اول صفرت مولانا فلیل احمرصاحب دامت فیوں مدی ہوں کا مطلب برہے کہ وہ فواب جس سے صفورا قدس سی الترعلیہ ولم سے مالم رؤیا ہیں تشریف لاکر عاجی صاحب نورالت مرفدہ کی محاورہ سے دویا یا تھا کہ اُنے مالم رؤیا ہیں تشریف لاکر عاجی صاحب نورالت مرفدہ کی محاورہ سے دویا یا تھا کہ اُنے مالم رؤیا ہیں تشریف لاکر عاجی صاحب نورالت مرفدہ کی محاورہ سے دویا یا تھا کہ اُنے مالم رؤیا ہیں تشریف لاکر عاجی صاحب نورالت مرفدہ کی محاورہ سے دویا یا تھا کہ اُنے میں مالم رؤیا ہیں تشریف لاکر عاجی صاحب نورالت مرفدہ کی محاورہ سے دویا یا تھا کہ اُنے موریں اُن کی روٹی ہیں بیکا وں گائی طرح عالم الموریں اُن کی میں میں اُن کی روٹی ہیں بیکا وں گائی طرح عالم الموریں اُن کی میں میں اُن کی روٹی ہیں بیکا وی گائی طرح عالم الموریں اُن کی میں اُن کی روٹی ہیں بیکا وی گائی طرح عالم الموریں اُن کی میں اُن کی روٹی ہیں بیکا وی گائی طرح عالم الموری اُن کی روٹی ہیں بیکا وی گائی طرح عالم الموری سے کہ اور کے ان کا میں کو میں کی دور کی ہیں کی دور کی ہیں کو کو کا کی دور کو کا کی دور کی سے کا میں کو کی کو کو کی کی کا دور کو کی کا دور کو کی کا دور کی کا دور کو کی کی دور کی کو کی کا دور کو کو کو کی کی دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کو کی کو کی کا دور کی کا دو

كر ملانوسط يهط بهان امام رباني موت اورروحاني نسب يس متوسط بهلي جماني حرت مولانا ابہٹوی کے نصیب میں ای اس کے بعد مذکر ہ الرسید میں نود حضرت مہار نوی نورات مرقدہ کے دست مبارک کا ایک تحریر نقل کی تئی ہے جس میں برورج ہے جس کو مختفر اہلا نقل كرنا بول وبو بدا مسلسله غلاى بي داخل بوي سے بينبتر مجه كو صفرت دي السّر علیسے کئی خاص تعلیٰ د منفا اور دکوئی قرابت قریب تھی ۔ طالب علمی کے زمانہ بس حضب سنتر رته الشرمليد عسائق ابك ممولى واقفيت تنى اورتم مرف يرتم صفح كما يك مقرس الم س ابک روزمیرے بچامولوی انصارعلی صاحب سے جب کرس ان کی ضرمت میں برصنائقا فهاباكر يرصف كبدمونوى صاحب (بعنى خرت مولانا رسنيدا تدماس) ع تصوف عاصل نيميوايك دفعه محدو فالبَّابار سوال جود موال مال موكا رمضان ي كَنْكُوهُ كَبِا ورشب كو أب كافران سنن خانقاه ما خرجوا اور درزست يم مے ينج كورے موكرسنا اس وقت آب تراور ع رامهارب عقر آب نهايت نوس الحان ما فظ تحر آب اس قدروش الحانى سے يرور ب تھ كراس وفت تك اس كى مااوت قلب س اوراس يس الفظ اشحة على الخير بادب اوراب كرسكتا بول كراب اس وقت سورة احزاب برورب غف اشا تعليم من ميري شادى كنكوه بوى اوراس وجسيم منگوه کے قیام کا زیارہ انغاق ہوا۔ اور قیام گنگوہ کے زماز میں حفرت رہمتہ اللہ علیہ کی فدمت بابركت بين اكثرر متامعا مجه كوخوب بإدب كرمجه اس وقت أفتاب كى طرح مسوس بوتا كراس احاط مبارك مين ايك بزرانيت اورقلب مين بشاشت اور طمانيت محسوس بوني حقى ما لانكرس أس وقت ردم بدرتها رديندان معتقرتها ووسرك اس وقت بولوگ حاخرباش آستان تے ما فظ عبدالرحن مداحب ومولوی الطاف لحران صاحب وغبروان كفوس اخلاق رذياست مزكى اوراوصاف حميده كے مائة معسكى فيض مجت كى بركت بإ تا تقاء ان كا فلاق اورمادكى اورا تباع منت كى مجت اور مرعت سے نفرت گویا بال کل نفل صحابہ نفی مگر بایں ہمہ یہ خیال بیدا نہیں ہوا کہ حفرت سے درخواست بیعت کروں جب میری تھیل تم ہوگی اور مدرسمن تظوم مہار نبور

مي مرس باكرميم اكياتوان ايام مي ايك خاص كيفيت اور رغبت الى العبارة طارى بوئی ۔ اس زمان میں جناب قاضی محماله معیل صاحب کا علقہ بڑے زور شور کے ساتھ ہواکر <sup>تا</sup> مقامبرے بھی دل میں ایک میں بی بیٹاکوں گرسائھ ہی یہ خیال ہواکہ اپنے بزرگوں سے مشوده اوداجازت حاصل كرلول رجناني مولانامولوى محدليقوب صاحب دحة الترعكب سے دریا فت کیا۔ اضوں تحریر فرما باکر الطرق الی التربعد دانفاس الخلائق وصول الى الشدتعا لى مجداس طريق مي منحصر نبايج جؤم كرنة بويرسي ايك طريق وصول الحالله ہے۔ امبی تموارے نے طقرمی بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس اتنا رمیں غالباً مسلم ا مصميم مين خيال سبعت بهوا بوارا تفاقًا أنهى اليم مي حضرت مولا نامولوى محدقاتم معاً. نا نوتوی رحمت الشرعليدر ركى تشريف لاك اورسب استدعاء بنده واليي مي منكلورتيام فرمايا ربنده ي شب كوتنها تي مي عرض كياكه المستشارموتمن بطور شوره وض ب كرمجه كوخيال بيعت ہے اور ہمادے نواح ميں چند بزرگ ہيں آپ اور مولانا دسنيوا حرصا اورمولانا يتبغ محرصاحب اورقاضى محراسمعيل صاحب بينبس ما نتأكرمرسك كيا بہترہے ،اگراپے تزدیک میرے حق میں آپ کے خوام کے سلسلی واخل ہوناہتر ہوتو محركوا بي فدمت مي قبول فراب ورز وامرمير ك بهر بوم كوفيك ال كرواب مي حفرت مولانا رممة الشرعليا علويل تقرير فراكى جس كانتجريه تفاكر مولانا رسيدا حمد ما سان وقت كونى بېرنېى بى مى ئى كوش كىياكدوه توبيعت كرك سىنبايت كاره بي . أب بى اگرسفارش فرمادى كے توبر امر ملے بوگا ۔ فرما با اچھاجب مى كَنْكُورِهِ أول اس وقت چلے آند چنا بیس متلاش رما جندروز کے بعد مجھ کوحفرت موا ناکے کنگوہ اے ك خبرمعلوم بوئ مين مي فوراببونجا اوروض كياكه الكريم اذا وعدو في تمسم فراكر فرماياك بہرہے . بیرمبع کوبعد واغ صفرت سے باتیں کرے محد کوبلا با میں فرویں ما خرہوا یواد مامب بين بوك من سالم كرك بباله كيا رحفرت مولوى فرقائم صاحب دجمة التدهلير تو ماكت رب رحفرت رجمة التدعليات وراهبم كرماية فرماباكر مجهس توير جلاب وفيره مريد موجات بي اورتم خود بيزدا ده بواور دينال بوچنس بوتم محدسے كيوں بعث بوتے

ہو۔ کچہ تو بھ پرمافر ہوتے ہی رعب وہیست کے آٹارسے اس کام سے اور بھی رہے ہے ہون کعودیے اور کڑاک کے کھروش نہ ہوسکا کہ صفرت ہیں توان سے بی زیادہ برر دحقہ و ناکارہ ہوں، ذرایا کہ بس بس۔ اچھا استخارہ کر لور میں سجد آتا ہوں ہیں ہے ای وقت سجر میں جاکر وضوکر کے دوکھتیں بڑھ کر دعاء آتخارہ سنور بڑھیں کہ حفرت تشریعی لائے بوجھا کبالا کے ہے ، عوض کیا کہ وی لائے ہے۔ غلامی میں دافل فرالے ہے ، اتفاقا اسی وقت مولوی خراسحاق صاحب انہ ہوی ابن برادر حمید علی جو صفرت کی ضدمت ہیں بڑھے اور خرت رحمۃ التہ علیہ کی ان برنظر عنایت تھی وہ بھی یا لور قربیعت البیشے یصفرت رحمۃ التہ علیہ سے بم دونوں کو نوبر کرائی اور سلسلہ غلامی میں واض فرمایا والحد لشملی ذرک ''

اسمفمون مي جواويرگذرا جوخو دحرت اقدس سهارنيوري نوران پر مقده كى تحرير م حفرت الونوى رعة التدهير كاواسطب سكن مذكرة الحليل مي لكما ب كرايك ايك مامون حفرت مولانا محد يعقوب معاحب كوكر حفرت منظويي ويحيات ادراد عصاور صفرت الكابهت ي لا فرمات تن اس عصود كا واسطر بنايا اور مكما كر صرت كنگوبى سے ميرى سفارش فرادیے کہ مجے بیعت کرلیں مولانات حضرت امام ربانی کے نام خط نخریر فرما کرحفرت کے بإس بعيجد بااوروه خطاليكراب كنكوه حاخر موك المدليكن تذكرة الرسيدى عبارت خود حضرت مهارسپدى نورالسدم فده كايى فريرب اس ك ويراج ب رية عشق كابتدائمي اوراس كے بعد كيا موا - اس كمتعلق ان كے شيخ قطب عالم كنگوى رحمة التعليه كاليخ متعلق يرارشادكم بمرتوم ملك سواكيانعير بوسكني بي جنانج تذكرة الرستيد فبلدا ول مي هي كرحفرت مولانا اقدس مره ارتناد فرما يا كريت عقع كرحبكر اعسلي حفرت کے دست مارک بربیت بوے کا وقت ایا نویں ہے وض کیا کر حفرت جو ذكر شغل اورمحنت وى بره كچفى بى بوسكا اور ندرات كواسطا جاك ، اعلى حضرت ك تبسم كسائد فرمايا اجهاكيامضائقب ال نذكره يركى خادم، دريافت كسياكم حفرت بيم كيا بواتواب ع بواب ديا در عبيب بي جواب دياك يم تومرمنا" فقط اى كانمرو تفاكر شايع مين بيعت موى اور شوال شايع من على صرت قطب الم

گنگوی نے اپنے شخ سیالطالفر صن ماجی صاحب نورال مرفدہ کی فدمت بین کو کرمہ حفرت ہارنیوری کو فیا فت عطاکریے کی سفارش فرائی اور قرم شہرے میں سیدالطالف حضرت ماجی صاحب نے فلافت واجازت اور عمام مبارک سے مشرف فرایا جفرت ہا ہوں قدس مرد کے احوال طیبہ کا اندازان خطوط سے ہوسکتا ہے جو تذکرہ الرشید جارٹا لہ معروف بعمکا تیب رسنید ہیں بارہ عدواور تذکرہ الخبل میں یا نجی عدد ذکر کے گئے ہیں معروف بعمکا تیب رسنید ہیں بارہ عدواور تذکرہ الخبل میں یا نجی عدد ذکر کے گئے ہیں میرے دوستوں میں سے داکرین کو اور بالخصوص ان اوگوں کو بن کو اس نابکارے بیعت میرے دوستوں میں سے داکرین کو اور بالخصوص ان اوگوں کو بن کو اس نابکارے بیعت کی اجازت دی ہے بہت اہمام سے باربار دیکھنے چاہئیں ۔ تبرکا مکا تیب رہ شبد ہے کہ ویضہ وضرت مہار نبوری قدس مرہ نے حضرت قطب عالم گنگوی قدس مرہ کی فدمت میں کھا تھا اور صفرت قدس مرہ نے اس کا جواب مرتحت فرایا نفا نقل کر اہوں اوراکی والانا مراحلی حضرت گنگوی دو کا تذکرہ الخلیل ہے۔

عدا حضرت سبدی و موالئ و مبیاز یوی و عذی ادام التدظلال برگاتیم مشرین علا بان کبترین عتب بوسیان ننگ مدام مبیل دس بیلی تحیات وسیمات که بعد طبخت می و مداشت به عصر سے اداده بوتان قال دیما ناکاره حال براز ترن و طاع و من کرول مرکزت کستانی اور نوسط و سائط کا الحبان و بال بجان بوکرانی بوتار با به بیلی تو اس و جو د بسط کے ساتے بطفیل توجات وابستی بوکرایک کون طفل تسلی بوکری تقی مگرایا م صیام مبارک سے اس گرداب برت میں بنتلا بوں کرکیاع من کو و باک قرب و و مال بعد و بہوری مرف فقد صال بی نہیں بلکمفیق بوگیا کریے کوئی مورت قرب به دو مال بعد و بہوری مرف فقد صال بی نہیں بلکمفیق بوگیا کریے کوئی صورت قرب به دو مال ب دمنا بره به تالی ولرب الارباب بحل و علا شائه ابتداء ساس و قت تک کوئی این اکاره سے کچھ دبور کا برلطف خواوندی بل شائه المحقی اس و قت تک کوئی از المحقی این اوام میں مقتر رہا برحض خویب نواز المحق می نواز می کوئی کوئی این می خویل کی جائے ہوئے نظر کوئی ہوئی کے بار مناکس می مو فتک ہوجیز خیال کی جائی ہوئی نواز می جائے اور کی ہوئی کے در ایوا بیا ہے کہ کے کیف ادراک ہو تو فی جائے اور کی جائے در کی جائے ایک کے کے کیف ادراک ہو تا کہ جائے اور کی ہوئی ہوئی کے در کی جائے کہ کے کیف ادراک ہو تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے در کی جائے کہ کے کیف ادراک ہو تا کہ ہوئی کے اور خوال کی جائے در کی جائے کہ کے کیف ادراک ہو

برى ل نظرات ب بريف دراك نبي بوتا ورجوا دراك بوتا به وه كميف ع ورزيد بخوك بتام ون الم

غرض بحیب ادھیر بن میں لمبیعت بتلار بتی ہے اور نظر مطف کی امیدواری
ابتدا، حال میں تو وجود کی چا در بارہ بارہ معلوم ہوتی تھی اب تلائی سے بھی کہیں بہ بنیں
ملٹ کان کم کین شیئا خرکورا بگراس چرن کے ساتھ ایک تاری محسوس ہوتی ہے ہو
جوالی بیں ایک جانب معلوم ہوتی ہے ۔ بایں ہمرا کھ دلٹر تم الحد لشر خفور قائم ہے اور
باطن قلب میں انشراح ہے ریا دہ جرائت سمع خراش گستنا فی ہے اگراس کے متعلق خاد کا
کے لئے کوئی کل مبارک لکھنا مناسب ہوتو ارشاد فریائیں کرموجب طمانیت وسلی ہو۔
مقد کرو دید ہ و دل کے طبقے بروش نہ کہ ہوا یک رشک مر چار دہ تم
سناہے کہ تم نورسے اپنے کرتے نہ منور بیک جلوہ چودہ طمبق ہو

وضوائشت كمترين غلامان نظريطف كالمبدوار :-

خليل اجدعنى عنه ارمهار بيوم جعد و ديقعده

جوآب دنده دستیداهد عنی عند بعد ملام سنون انگرخط بیونیا و مال مسلوم مین بود جران بزرگان مین بود جران بزرگان دین فرمانی بیر در دان حق تعالی ادر اک سے مبراہ لا بدر کر الا بعمار و قلب و قلل بشرا دراک سے مبراہ لا بدر کر الا بعمار و قلب و قلل بشرا دراک سے ماجز ہے سے

دوربینان بارگاه است غیرازی بینبرده اندکمست

وه ذات بهی مطلق بے کر بستی واطلاق سے بھی بالا ترہ اطلاق کو بھی وہاں گنجائش نہیں ، اور جو کچھ کے قلب ہی یاعقل ہیں کیا ہے بیا آ ناہے وہ سرب غیر ہے ذات باک اس سے مبر اسے رئیں ایسی حالت ہیں کی کیف کا بونا کیا گئجائش رکھتا ہے محض صور حظ بندہ کا ہے اور بسی سوالح رئٹ کر آپ کو اس سے مصد حاصل ہے سان تعبد ربک کا نک نزاہ الحدیث "مفصود سب کا رہا ہے اور بین مرحا شائع علیا لسلام کے ہے کچھالا اللہ جس قدر اس سے سی کو میر موا و بی صا حب نصیب ہے سوائے اس کے ہو کچھالا

بی وه کوئی مفصودنه بر بین بیم الن شکرتم لازیدیم "نسبت حضوری وشدی از بری می در از بری می مقد می از بری می در از می از بری می در از می اور برد ایس مین الطاف است و فقط والسلام و بنره کے ولسط بھی دما نیم کری اور برد ایس کے لئے دعا کرتا ہے میں ار ذلق مده میں ایم در انور دازم کا تیب رسے بری بری در ا

مولوئ فليل احدصاصب السيلام عليكم

اب كاخطاً يا حضور سمى اوراس ك شكرك عجز سے بهت بهت وحت بوئى والحم لنعظی ذلک اوی اگر مرئن مو نرار ما نرارزبان موجائے اور مدت دنبا ایک او نی تعمت كالتكراداكرناجله نهي بوسكتا بلكر برقصد شكربعي ايك نعمت عظمى سے دوبالامريون من كبرى موتاجا ناب وه كون ب كانوفيق حضور كاشكر طفين كرسك ما العزعن ادا شکر کواگر بجائے شکر قبول فرمالیویں نوبندہ نوازی سے کیا بعیدہے کرایسے نالانق بس كوايس مع مدي معامل موا بجراب كم بمرتن فنااين كرداد سے موكر يانى بوجا دے اورترم این قصورلوراس كانتمار سے خاك بن جاوے اوركياكرسكتاب بارے شكرے كراب كويمقام عطابوا إسكانام يادداشنت باصطلاح مغرت نفشبنديه اب اس یاددانشت کے ساتھ حیار مالک حقیقی کی ہوئی ضرور ہے جیساکہ ممابی کسی بے مراب منعم ذى جاه كرماس كوئى سبك حركتى غلاف رصافهين كرسكة ايسابى معالم خلوت یں اب اس عافرنا ظرو لی سے بوناچاہے تاکر صور سی کامسداق بورا بوجاوے کہ ابى برم حركت كويش نظاس ماك تعالى شانجان كريمزان نرع كرقانون رضاب ناب تول كا رصبان رب اب يدم اقب دائمى كرناجات الغرض مركام كو بحضور دان المعور كرنااوراك كامرى وغيرم في دريافت كويح ترك وعمل كرنا جامينة اوراك كابي نام احسان ب وفقنا الشداور اس عاحزكومي بدعا بخريا ولاناكه فيحدكم بي يدام نعبب بهو ببهلت عمرا بي مي گذري اور صل مفعود ميسرزايا بان احباب كاحسن كلن أكر كادكر بوجا وف توانا عند طن عبدى بى كالبنزام بروار موں درباب نكاح كيامشور دوں ایے دل کی عزم نوم ہے کہ تجرد کی برابر کسی شے میں راحت نہیں ہم مروائے فرور ب

من کان بی ہے۔ ایک عابت کے واسط صد ہافد شات اسمانے بڑتے ہیں اگر اس مابت کا تفافہ نر ہو تو تجر دسے ہمر تاہل کو نہیں جا تاہوں مگر ہاں اگرا ہل نہیں کا کہ کا تفافہ نر ہو تو تجر دسے ہمر تاہل کو نہیں جا تاہوں مگر ہاں اگرا ہل نہیں کا کہ کا ہم تاہوں کا کہ کا خوال کے کو کو کی حرب ہو۔ قیام گنگوہ کے ہاب ہیں جو آب کی فوشی مجمع کو کی اور نہیں ہے۔ اب کے زعم میں اگرا ہا کا کہ دہ ہو تو ہم ہوں اس میں مجھ کو کو کی حرب نہیں ہے۔ اب کے زعم میں اگرا ہا کا کہ دہ ہو تو ہوں والدین میں مجھ کو کو کی حرب نہیں ہے۔ اب کے زعم میں اگرا ہوں فاکہ دو اور اپنے فاکہ دو اور الدین میں مجھ کا گرمنا سب ہونا در صفان تو قعت محمد واور اپنے حال کو خوب خورسے دریا فت کر لو۔ فقط (ماخوذ از تذکر تو انحلیل)

علاء جي بخم مين وقت صفت ميدالرام مي طواف قدوم كه كه تشريف الا كواف تو دوم كه كه تشريف الا كواف تو دولار الا كوال الحرالا الدين معاصب كه باس ( بحوك اعلى صفت ما ويران على ما من المعلنا المين وقت وروثر المعنى المنطاع المين الموصل بوكر فرماك كالمناب كور له بوكر فرماك كالمناب كور له بوكر فرماك كالمناب كور له بين المول وفية ما داوم الوارس بوكريا مين فاموش رماك تي من صفرت دحة الله عليه طواف سے فارخ بوكر باب الصفا كي طون مي كول الكون الله عليه طواف سے فارخ بوكر باب الصفا كي طون مي كول الكون الله ولائ الله من من الكون الكون

وه تطب الارشاد من گرمی نے مولانا کے ملفا ، کو دیکھ کر بچھ لیا کہ واقعی وہ قط اللے رشاد تھے جوابیہ ایسے کامل بناگئے ۔ میں ہے جرات کرکے دریا فت کیا کہ مولا ناعبدالرحم صاب کیسے ہیں فرایا کہ بڑے قوی النسبست ہیں کہ ان کے پاس جامے کوئی کیسا ہی دل لیسکر اک سب جھاڑ جن کا ڈکرا کی دم صاب کر ٹینے ہیں ۔

علے مولانا عاشق الہی صاحب تکھتے ہیں کہ خرت ابی قوت قلبہ کے تعرف کو بہت کم کام بس لانے اور خاص خرورت بی کے وقت مرف فرمایا کرتے ہے بہار بورس ایل اسلام ا وداریکا مناظره بواج موضع رویژی سیمتقل بوکربهارنپورا یا تعایض شریک جلر نفاورسلانوں کی طرف نے فریقین کی تقریروں کو قلمبند کرسانک نے مولوی کفلیت النّدا ورمونوی احدالترصاحب تجویز ہوئے تھے ۔ گرمونوی احدالتہ تفک کے تو من مون مونوی کفایت النصاع اس فدمت کوانجام دیا و وسطیع بس کولس مناظره میس أربون كاطرف ابك جوان فوبصورت يرو كيرب بهنه بوك مما دعوها جوارام كرى يرليشا ربتنااور حبب مسلمانوں كم مقررتقرير كرين كے لئے كھڑے ہونے تووه كردن جمكاكر بعبره حاتا تقامقرين اسلام كاتقريري منهايت يراكنده اوخراب بوري تقيس حثى كرمولانا عبدكق خقانى سے دوروسلسل كاتفرير بھى مربوسكى توسى باصدر صلبرمزاع يزيرك كوايك برم پر مکھکر دیار سلمانوں کی طوف سے جب مناظر تع پر کرسے کو کھڑا ہوتا ہے توریح گ اتر ڈالتاہے لہٰذا مولاناخلیل احمرصاحب کواس کی اطلاع دیدو۔صدیطبرسے یہ پرجیب يرحكوهفرت ي طوف مركاد با اورحفرت يرج يرصع بي معد دن جع كالى كد دولول مق باطل بس تعرف قلب ی جنگ بود. گید دومنٹ نبی زگزرے سے کروه سا دحوب فرار ہوكر آرام كرسى سے الحا اورميدان جلسرے باہر طلاكيا بيركيا تفامسلانوں كى وہ نظريرى بوس كركويا دريا كابندك كيا اورحالانكهاى مناظره يسبب كيه بعنوانيان بوئ تنى گزنتج په نکاکگیاره ادی منرف باسلام بوئے اسی دن دوبیرکوکعا ناکھانے پی حفر<sup>ت</sup> ك فرباياكه اس كا تومجه يقين تعااور ب كه املام غالب دم يكا انخن كيلوولايعلى مكرحق نعالیٰ کی شان بے نیازہ اس کاخوف مروقت اور مربشر کو ہے۔

سے: مدررمظا برملوم کے سالان جلسے فارغ ہوکر بابرے ہمان وخصت ہوئ بناب جان والی کاڑی پہلے ای اور اس طرف کے فہان کا ٹری میں سوار ہوئے گاڑی ہ ایک سادصوبیطا تفایو سردوارسے ارہا تھا استبین پرازدمام دیمیکراس نے دریا فت کیاکہ بہے گیسی ہے ؟ خرت کے فا دم ہے جواس گاڑی بس سوار ہو کے تھے جواب دیاکہ بیاں مہار نیورس ایک بڑے بزرگ تین بیں سب لوگ مختلف اطراف سے ان کی ربارت كورك من اوراب البين اب كرول كووالبس بورج بن. وه حفرت كم عالات يوجين رگااور بیم خامون موکر میرگیا، وه کینے متھ کہ کچھ دمرے بعد مجھے حسوس ہواکہ فلب بر ايك غيرانوس الزاور دباؤ بررها معص كاظابري سبب كونى معلوم نهب بونااوردل اندرك كجرازا اورالان مواجا تانفا جران تقاكه دن بران نهس محمع سينهان نبس ریل کا ڈرکھیا کھے بھرامواہے جنگل یا بیا بان نہیں ہے بھریہ وحشت و بریشا فی کبول ہے كُولىدىت أَبْ سے نظى جانى بان باورزبان كنگ اورسن بوئى جاتى ج-اسى برائنانى میں تھا کہ دفعة حفرت کی سنت بیلط آئی اور اس کا عکس دل پر میرنا متروع بوا اور اشاره مواكه برهو جسبي الشدولعم الوكيل" بينا نجه زبان گنگ بقي عكر ول عاس كا ورد سروع کیااور کھراہٹ واضطراب کے بادل بیٹنا شروع ہو گئے جندمٹ میں کوفیت جاتی رسی اور فلب کوسکون نصیب موایکان میں اواز ائی سادھو کہناہ واقعی تحصاب ا مروبرے کامل اوربیت رود الیاب اسوفت س مجمل کربرا نر دال ر ما تھاس سے یس ای کہابس تم میں اتن می ہمت متی ذرا کی کرے دکھایا ہونا. وہ کھسیار ہوگیا اور مندمور كربيط كياكر بجربات تكنبس كى. فقط حضرت قدين مرة كمالات كسال مك مكت اسكن بن بالخصوص اس مختصريب س دا مان نگه ننگ وکل حسن توبسسیار « کلچین بهار نوز دا ما*ن گل دار* د نمی گردید کونه رشتهٔ معنی ریا گردم 😛 حکامیت بود بے یا یا ن پخامونی اواکرم ياتواور يكما جاجكاب كربذل المجهود كحتم موع كساته مى سلسار عناكت

شروع ہوگیا تھا کبھی افا فراہی شدت کہ در اصل حفرت کی قوت وصحت ہی بندال الہر

ك اختتام كے شوق وتمناميں بقى أخرماه مبارك ميں كچھ فالح كااثر مروكيا تھا اس ميں محكم مي ا فاقر ہوجا نا اور بھی وہ انر بحود کرا تا۔ عبدالفطرے دن میں س کا نرعالب تھا ہی لئے عيدى نمازك لي بهي حرم متربعيت تشريب نهي كها يسك بكن بحركيدا ما فربوكيا ا ور حرم منربیف لکڑی کے مہارسے تشریب نے جانے گئے جب ہم توک مریز باک سے والبس بوك تواس وقت حضرت قدس مرة حرم تشريب سي معولى تكلف كي سائق تشرلفي العجات تف كوربيع النابي المسلط مين مرض مين اشتداد موااور اسكي صورت بيي بون كرميى بخار مزاركيمي فالح كازوركيمي كى جب زور بونا توسيد مبوى بس مي تشريف ليجاتا مشکل ہوتاا ورجب کیے افاقہ ہوجا تا تو ا دمی کے اور نکڑی کے مہارے سے مسجد تشریعین سے جانے رسع اللانی مسیم حرکے پہلے مفتے ہیں سینے ہیں درد ہوا جو مائٹ دغیر سے کو باطاما ریا ۔ دوسرے ہفتہ کے مٹروع میں بعض علماء مدینے کی درخواست بربعدعم الوداؤد مشراعب کا سبق بھی مولانامبداحدصاصب کی قبامگاہ پرنزوع کرادیا کرشنبہ کیشنبہ دوی دن مبن موسديا يا تفاكه دوسنبهك دن جب ظرى فازس والس بوك توراسترس فرماياكسين ك اوبرك عصي بعراح كجه در دمسوس بوراب اس ي تين چاردن ببط بقى اى طرح ایک در دمحسوس بوانتها جومانش اورسینک سے دوتین گھنٹ میں جاتارہا تھا۔ گھر بہونچکربالنشاورسینک ہوئی گرعھرے وقت معلوم ہواکہ در دنوکم ہے سکن ضعفت بهت ب كرحرم شريب جان كى بمت بسي ب چنا يخ عصرى نمازمكان يرمولوى الرحم صاحب کی افتدارس پڑھی اور با وج دضعف کے کھے ہو کر بڑھی بجرضعف اور برهاك بدن مي بما يحرارت كي خنى اوربيبية تفا مغرب كى نمازكر في موكر نروه بيهكر يرحى بكدمو بوى سبداحمه صاحب سع فراياكه مختصرا ورجلدى يرهاس عشاءكي نماز کے لئے نیجے اتر ناہی دشوار ہوگیا اور لبنگ می برہ پھر کر بڑھی کرب ویجینی سے سائفسائقضععت عي برحنارها ورتمام رائكله واستغفارا وردرود وردرمان رما -مطلق ببندنهیں کی۔صباح سرشند بمودارسوئی تونما زفج بھی بلنگ پربدی کھرادا دمائی گر بسبينه اوربردا طراف برمصتاجا دبائقا اوروفت يكادر بالنفاكه بيضح بهوش وحواك كي

آخری سے۔ دن بیں دوا دار و کا خدام کو اہتمام رہا مگر نہ بیشاب بیواا **ور** نہ کو تی دوا ہم ہوئی : المبرے وقت اتناضعف ہوگیا کہ وضویھی کرنے کی طاقت نزرسی اور تیم فرماکر ملنیگ بربالت قعود نماز برصى اوراس كع بعدح كمت وسكون تبكلف اور دومرے كا محت أج ہوگیا۔عصرے وقت ہوش وحواس میں اختلال *سروع ہوگیا اورا مام کی آ واز پرخو درکو* نهي كيابك حب ماجى مقبول صاحب في ركوع كالفظ كهراشاره كما نوركوع كيااور سحله كو کواتوسیده کرایا داس طرح چار کعات مشکل پوری کرائے آپ کو شاد باگیا اور اس کے بعد سكوت برصنا كباكراس سے بہلے بات كانجھنااور جواب دینا باازخودكوئى بات فرمانا برابر جاری بننا مغرب کے وقت مولانا سپراجمد صاحب نماز پڑھائے کے لئے آئے تو بالكل غفلت نفى كه نمازك واسطے بكاركرا طلاح كى . مكر كي حواب مظا ورمذا المفنے كى طاقت مسوس ہوئی فرام ہے اپنی نماز علیحدہ بڑھ لی مگرانتظار رہاکہ کچرالتفات یا ا فا قر ہو تونماز کے لئے وس کیاجائے گامکن بالکل دنیاسے تطع تعلق ہوجیاتھا۔ اور سوائے باس انفاس کے ذکوئی حرکت تفی اور مذکسی بات کا جواب مسوال بشب میں ابك دومرتبه مارزمزم والأكيانواس عطن ساترسا بين جي تكلف بوا- نهزا وه بهي ترك كر دياكيا يور ي يوبس كفي اس عالم خوش مين كذار كربوم جهار شند كروب مين ۱۱؍ اور مبندوستان میں ۱۵؍ ربیع اٹانی ک<sup>یم بھ</sup>ی منرلی مقصود برہیونج کئے کہ بآوا بلندالتدالتدكينا شروع كبااور دفعة آنكفيس بتركيك خاموش موكئ برجيندك فت تنگ تعامر غبب سے عجان عرامان دساہو گئے غسل کا نتظام ہوا سیدا تدر توا صاحب مزوّرے نہلایا ابوانسعودے یانی دیا مونوی سیدا جمدُمونوی عبدالکریم سے مد دنیجانی جلد حلاحبازه تیار ہوا۔ اور اسنان محرب برباب جبر میل کے ہاہوللوہ جناز ك جگه لاركهاگيا صلوة مغربسے فراغ كے بعد ملاسر نزعيه مدينہ كے صدرمولاناسسيخ طبیت نماز خازه پڑھائی اور بقیع کوئے جلے بایں خبین وقت کرا طلاع کاموقع ہی نہ ملا جنازه كے ساتھ اتنااز دھام تھاكر بہنيرونكو باوجود كوئشٹش كے كندھا د بيانھيب نه بوارا ورسر بركو مرف بائته ريكا دينا بي عنيمت معلوم بوار سه

اے تماشا گاہ عالم روئے تو 🧓 تو کجتِ ببرتماشہ می روی أخراب كاجسدا بورجوانش محبت مين كمعل كعل كرمغزان خوان ره كباتها قباس بيت عمتصل عنناء سے قبل آغوش لحدى سيردكر ديا گيا - اوروه سب شب وسس قرار بانی که دیریم مراوجو صدم مرتبه آب کی زبان اورقلم سے نکلی تقی کائ سیسری ٹی تقيع كى خاك بكي من سل جائب الحديثة كربوري بوكني . فانالته واليه راجعون لشهااخذ و ر ما اعظى كل من عليها فأن وبيقي وجربك ذوا مجلال والاكرام . مرض كربيط من دن آب نے فرمایا تھایس سے ایک خواب دعیماکرس ایک مکان میں ہوں کرس کے نیج تہ خان ہے اور حیبت اس کی محتوں سے بٹی ہے ۔ اس میں سے دو تختے نیچے کو صبے ہیں اورنکل کے ہیں ۔ لیس میں بہت سہولت سے اس تہ خانہیں ا تررہا ہوں وہاں بهونچكركبا دعيمتنا بول كه وه بهت برا اوراجها جونا قلعي كبابهوا روشن مكان بهاد اس میں ایک طرف دروازہ ہے عبی سے روشنی وغیرہ آئی ہے لیکن لوٹنے کا ارادہ انہی تختول كى طرف سے جدھرسے آيا ہول كرربا ہوں - اتناكبنے كے بعد فرما بااس كے بعد مراخیال دوسری طرف بطاگیا اور بحراک کی صل کئی اور اس کے بعد خودی تعبیر شلان کم وقت توجب مجى بونكريرم رساخ بشارت بكرانشا والشرقرس مهولت بوكى اوروه دروازه دروازه جئت کی طرف انتاره ب میساکداها دبیشست تابن محمولوی سيدا حمد صاحب خواب اورنعبرس كرحب بامر صلح كئة نوآب بي ابليكوياس بلايااور التجارك درجيس يدالفاظ فرائ كرجو كجي تمهار يحفوق ميرے دمر موں ياس يا كم كو بُرا بھلاكہا ہووہ سب التّہ واسبطے معاف كردو-اس كے بعدان ك بھاتى ماجى مقبول احدسے كرمدت سے حفرت كے ياس رستے تنے فرما ياك بس تم برببت مرتب خفا بهوا بول اوراكثر برا بعلاكها بعتم بي معاف كردو. ( تذكرة الخليل ) جس خواب کومولانا عاشق اللبي صاحب نے تحریر فرمایات اس میں یا تو کوئی اختصار ہوایا مکن ہے کہ اس نا کارہ کی وہاں سے والبی کے بعد کوئی دوسراخواب ہوا ور بہی افرب ہے ورنہ اس نا کارہ کی موجو دگی میں بھی حفرت فدس سرہ سے ای مم کا

ایک فواب دیجهاندا اس میں تختے ہمٹ جائے کے بعدار شاد فرمایا تھا کرمیں عدن ہنج کیا اس کے بعد بننج دستیدا حمد صاحب آگئے اس ناکارہ سے فرمایا کراس کی تعیر دوییں ہے۔ عوض کیا کر حضرت میں کیا عوض کروں تو صفرت قدس مرہ نے فود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ انشاد التہ جنت عدن کی بشارت ہے ۔ اس کے بعداس ناکارہ کا خیال بہ ہے کہ مشیخ دستی اسٹیرا حمد کی اور حضرت کے بیٹے قطب عالم گنگوی تشریف لائے ہوں گادی کے مرے کے بعدارواح کی ملاقات وارد ہے التہ جل شان اپنے فضل وکرم سے این اکا کی مرے کے بعدارواح کی ملاقات وارد ہے التہ جل شان فراد ہے تواس کے کرم سے بعیب کے فیوض و برکات کا کوئی جرعہ اس نابکار کو بھی عطاء فراد ہے تواس کے کرم سے بعیب نابر جواد کر بم ہر رؤ ون رخیم ۔

'نبویث الحی<sup>ت</sup> کم

جس کا ترجمہ اتمام انعم ہے صفرت مولانا شیخ علی تھی برہان ہوری کی تصنیف ہے جو شیخ المشائع فطب عالم شیخ ابن عطاء الشراسکندری کی تاب ایم کی تبویب ہے۔ ایم علم تصوف کا مشہور رسالہ ہجو امرار ورموز تصوف میں بے فطر معلی تھی ہے ہمکو باب مبوب اور علی دہ ترتب دیا ۔ اور سازی کتاب کو تیس بابوں مرتقسم فرمایا ۔ باب علی مدہ علی حدہ ترتب دیا ۔ اور سازی کتاب کو تیس بابوں مرتقسم فرمایا ۔ مصنف الحم اور صنف تبویل کے تقریب کے تقریب کا میں مولانا محرصات صاحب منبھلی ناظم مدر سرحیا تہ العلوم مرا دا بادی کچھ تصویل سے مکھ تھے جواکمال اشیم کے بعض شخوں کے متروع میں طبع بندہ بیں اس سے کچھ ان کی تحریب سے اور اس کے علاوہ کچھ دومری کے متا ہوں سے ان دونوں بزرگوں کے حالات کو صنایہوں ۔

شنخ أبن عطارالته اسكندي مصنف المسلم

کانام احد بن محد بن عبدا لکریم بن علی التراسکندری ہے اور تا ج الدین لقب شاؤی مشرب اور مائی مسلک ابوالغضل کنبت اور شیخ تقی کی کہ شاگر دہیں نیز شاؤی مشرب اور مائی مسلک ابوالغضل کنبت اور شیخ تقی کی کہ شاگر دہیں نیز

آب كے اساتنده میں شیخ ابوالعباس مری جی ہیں جوشیخ الطالفہ شاہ ابو الحسن شاذیل ك خاص شاگر دستھ جن كے متعلق يرشهور ہے كروہ حضرت شاہ الوالحسن شاؤلي كے علوم كے نہا وارث تھے . بینج ابن عطار التراہے زمان كے بڑے زاہدين اورصاحب را لوگوں میں غفے آپ کا کلام نفوس میں طلاوت بیداکر تا تھا۔ آپ نے جن میں مقام قراف فابره كيمتصل اس دارفاني سے دارالبقاء كوكوح فرمايا (طبقات شعراني) آب كى نصانيف بب سے التنوير في اتبات التفريرا ورائم العطائبدا ورلطاً لفين برى جليل القدر كتابي بي رحفرت شيخ المكتم العطائر كوجب اليف ومايا توابين استا ذشيخ الوالعباس مرى كودكه لابارشيخية اس كوغورس ديجه كروم يا لَقَدُ أَتَهُتَ كِابُنَىَّ فِي هٰذِهِ الْكُرُ اسَدَ بِمقَاصِدِ الاحباءِ وَذِيَا وَقِي ا بیٹا نوے اس رسالس دوستوں کے تمام مقاصد تھی پورے کردیئے اور اسپراضا ف بھی۔ یرکنا بہن زبادہ مقبول خواص تھی اس سے اس کی بہت سی شرصیں تھی کئیں شنے دروق نے اس کی نین مزجب تھی ہیں۔ اس کے علاوہ غیب الموامب تنج ممان امرائيم ي اورلتنبيان كصاحراد على بن عمد بن ابرائيم ي المحي سيران كعلاده اورهي منعدد شروح تكي كني بي من كوصاحب كشف الطنون وغيره - ذكركباب -نرمولاناحبات صاحب ين يوسف بن اسماعيل نهانى كى كتاب مامع كرامات اولیارے دوکرامتیں بھی درج کی ہیں جوانھوں نے شیخ عبدالروف مناوی مصری مثارح الكم كے حوال سے محمی ہيں۔

ا۔ علام کال ابن الہام صاحب فتح القد بررجمۃ الشرعلبرجب شیخ ابن عطاء اسکندری قربر ربارت کے سے عافر ہوئے اور سورہ ہود بڑھنے ہوئے اس آیت بر بہو پے فہم شقی وسعید (بعنی ان میں سے بعض لوگ ہر بخت ہب اور بعض نیک بن نوشنے نے فہم شقی وسعید (بعنی ان میں سے بعض لوگ ہر بخت ہب اور بعض نیک بن نوشنے نے فر بیا با کمال لیس فیدنا شقی (ارے کمال ہم میں کوئی ندر نہیں ) ای وجہ سے علامہ ابن الہام سے مرتے وقت وصیت کی کر مجھے شخ کی قرکے فرت فن کیا جائے۔ شخ ابن الہام حنفی الم فقد وصریت نوشنے ہی کشف وکرامات ہی ہی اللہ وفن کیا اللہ منفی اللہ منفی الم فقد وصریت نوشنے ہی کشف وکرامات ہی ہی اللہ منفی اللہ منا من اللہ منفی من منسلہ منفی من منسلہ منفی اللہ منفی من منسلہ من منسلہ من منسلہ من منسلہ منس

جل شادے ان کو بڑا مصد عطافر ایا تھا۔ عرد مفعان المبارک سے می عمد کے دنہ تھال فرمایا نور فعدا تاریخ وفات ب بعض علماء ہے ان کو ابدال میں شمار کیا ہے رعلام سیوطی بغیرتہ نوعہ قرمیں مکھتے ہیں کہ بڑے مناظر سے اور کہا کرتے تھے کرمیں معقولات ہی کسی کا مفلد نہیں بول ۔

م حفرت نیخ کے تلاندہ بی سے کوئی صاحب نے کے گئے اور جے بیں شیخ کو مطاف مقام ابرائیم وفیرہ مقامات پر دیجھا حالانکہ وہ شیخ کو جاتے وقت اپنے مقام پر حیور کرکئے کئے ۔ والبری برانھوں نے لوگوں سے دریا فت کیا کیا شیخ بھی میر ہے بعد نی کو گئے کئے ۔ لوگوں نے انکارکیا جب شیخ کی زبارت کے واسطے حاخر ہوئے تو حفرت شیخ سے ان کی متعدد ملا قات کا بھی ذکر کیا حضرت شیخ بیستکر مسکرا ہے ہی ہو کے لوگوں نے میں جی نکھ متعدد واقعات دور مرے اکا برے برنا کارہ اپنے رسالہ فضائل ج میں جی نکھ

وعلب مولاناعلى مقى رحمنة التدعلبة مُولف كناب نبوب الحكم

نربة الخواطر میں شخ کانسب اس طرح کلمے ۔ الشخ الا ام العالم الکبر الحدیث علی بن حسام الدین بن عبد الملک بن فاضی خان المنقی الناذ کی المدین الجیست ی البرمان بوری حضرت شخ کے آبا و اجواد اصل بونبور کے تنے کسی دج سے مولا نلکے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چیور کر شہر برحان بوریم تفل ہوگئے تنے ، ای شہر برحان بوریم تفل ہوگئے تنے ، کورہ و فعل طیس مولاناعلی متنی مصر میں اس ناکارہ نے تعفیل سے لکھا ہے ۔ مرسال کی عمل نے والد سے تشمیل سے لکھا ہے ۔ مرسال کی عمل نے والد سے شاہ باجن جن کا اصلی نام ہا والدین شنی تفل سے بیت کوا دیا تھا بناہ صاحب ابتدائی ایک نام باجن جن کا اصلی کا میں شاہ صاحب کے استقال کے بعدان کے فرز ندشا ہوئے کے اور عوصر تک ان سے علوم ظاہر براور باطید عمل کی تعمیل کرتے رہے اوران سے سلسلر چشنیہ میں ظافت میں حاصل کی ۔ میں کے بعد

تهرملتان بيلے نے اور وہاں شیخ حسام الدین شقی کی فدمت میں کچھ د نوں رہ کرانتھا ہ ماسل كيا يره وه سي باراده مكر كرمان ن عي كر كرات اي كريز درستان تجاج اس زما زمیں تمجرات می سے وب کوجائے تھے ۔ اس وقت کران میں ملطان خور تبالت کی مکومت تقی ۔ با دیشاہ بے شیخ کی بہت خاطر نوانیع کی ۔ اور کئی دہینہ اینا نہاں رکھا اس كے بعدمولا ناكر كرمرتشريف فے كئے وال شيخ ابرالحسن بكرى المصرى التافعي جن کی ولایت برعلمار کا اتفا ف ہے اور بینج خربن محرسفا وی سے جوہوب میں بڑے عالم يخه . مدین ونصو ف میں استفادہ کیا۔اور فا دری بشا ذیی. مدنی طرق کی خلافتیں بى ماصل كي اورعلا مرسبوطي كى جمع الجوامع جومسانيد كوزير تروف ننجي يرمرنب تنى - چونكه اسسے فائده اٹھا نامشكل تفااس كے تیخ على متفی سے اس كوابواب و نصول یرورتب کرے کنوانعال کے نام سے موسوم کیا جو حدیث کی منہورکتاب ہے ا ورحید، آبا دس طبع ہو کمشہور عالم ہوگئ ۔ نہا بن مفیرکتاب ہے ۔ اس کے علاوہ ا ورتھی بہت سی تصانیف حفرت شیخ کی ہی جن کوصاحب ابدالعلوم سے سوسے لا بد بن ياس ين خيخ عبدالوما مِ منفى جوشيخ على متى ك شاكر درستيدم بي المول في ليفرمال اتحاف التقى فى فضل الشيخ على المتفى مين بهت سے جميب واقعات اور كرا مات يحمي بي مجلدان کے بریمی لکھا ہے کہ جب شیخ کی وفات کا زمان فریب تھا توایک سب شیخ پر جذبان کا غلبه تھا۔ بننج عبدالوما پ کو بلاکر کہا کہ وہ شم پڑھو۔ بننج عبدالوماب کہتے ہں رہی ہم کیا کہ شیخ کا اتبارہ اس شعری طرف ہے تو میں نے پڑھنا نٹروع کیا ہے برگز نیا بد درنظ صورت در وبت خوب نر به شمسی مندانم یا فمرحوری ندانم یا .... پری اس شوكوسن كرشيخ ك حالمت دكرگو ب بهوشي اور مجع مرد برسطن كاعم ديايي ے چندمرتبراس شوکو بڑھا۔ اننے میں فا دم سے اکروض کباکہ طعام حافرہے۔ آب ہے فرما باکر اچھا ۔ اس کا مجھ زیدا بنا دو کیونکہ آپ کی عا دن نفی کرتمام کھا نوں کوکٹ بیٹ كرك بوش فرما ياكرينف فهراب ي فادم سه فراياك اس طرح ملان كالمام كهاسك الله او ماس وروق كانام دروس طرح ال دوم عيس كماكيا المعال م

س سہلی برم کی باتا : بوں مل رہے جوں دودھ نباتا۔ حفرت شيح كحالات سي كيوند المعلق جو ككهاب مير عوالدصاحب حفرت مولانا فرديمي صاحب بؤرالتدمرقدة كالجيهي معمول نفا كرحفرت مولانا عراططيف صاحبٌ سابق ناظم مظام بعلوم اورمولانا ظغرا حمدصاحب تبيابوي مدرس مدرمه اور دمگر تعض مرسن وطلبه جونثر كاء دسترخوان منفان كاكعانا ان كرون سے اور طلبر كا واق سے اما تانوسارے سالنوں کوایک بڑے طسست میں ملاکرا ورخلط کرے سب اکٹھا کھاتے اور جھی مجھی انعیس سالنوں میں روٹی بھی ملالی جاتی تھی اور گوشن کیواکراس کے نئوریے مين يرسب جيزي فوب يكالي جاتي تقين جس كونزيد كهاجا تا تقابيت مرغوب يؤنانها طیخ عبدالو ہاب کہنے ہیں کہ تمام سنب حفرت سینج کی جذبی حالت الیں ہی رہی ۔ انتقال کے وقت آب کا سرمبارک بیخ عبدالویا بے زانو پر بھاا ور الٹو کا ذکر کرتے بوئے نوتے سال کی عمر میں ۲ جادی الاولی مصفرہ کو وصال فرمایا۔ نیخ عارلین مث دهلوی سے ابنی کتاب زا دالمتقین میں شیخ علی متی کابہت طوبل تذکرہ بانے بابوں یں کھا ہے مولاناحیات صاحب فی علی متقی کی بہت سی کرامات سی کھی ہی جن یں یکھی لکھا ہے کہ شیخ کی وفات کے ہارہ یا جورہ سال کے بعد آپ کے جیازاد بھائی عصاجزاد الدرات التقال بوانو برخواس بوئ كرسى بزرك ي قرمي وفن كب جائے کہ مکر کا دستوریی ہے کہ جدیداموات کو قدیم فروں ہی ہیں دفن کیا جاتا ہے اس لے بچویزمواکہ مرحوم کو تینج علی منقی کی فیرس رکھا جائے . قبرمبارک کو کھو دکر دیجھا کہ جسدمبارک مع کفن کے ای طرح موجودہ حالا نکہ کم کی زمین کی خاصیت بہے کہ میت کاجم دوجاری دن میں فاک بوجا تا ہے۔ ابجدالعلوم میں لکھاہے کرنیخ عابدت منقی فرماتے بین کمیں سے دسول السوسلی الشد علیہ وکلم کی خواب میں زیارت کی عرض با یا رسول النداس زمان س سے انصل کون ہے آگ ہے ارشا دفرما باکرتمھا رے شخ يعر مرطاهر مرسة الخواطريس اس دا تعدكوريا وتعصبل سي لك المعيب عجبيب دا دَوْ مَهِما ہے وہ النورانسا فرے حوال سے لکھتے ہیں کہ جننے علی شنقی ہے، ۲ مفعمان شب

والصلخة والسلام على سيرنا وآله وصجه اتبعيين بزا ااوصى برالمغتقرالي الشه على بن حسام الدين النهير لمتقى في يوم خروج من الدنيا و دخوا في الّاخرة ال بزالفير لما كان صغيرً أجعلني والدى رضى الشه عندم بدانشيخ الاجل باجن قدس سرة وكان طريق رحمه الشرطريق السمام والصفا والوجر والهيجان فلما وصلت الى سن التميز بين الحق والباطل اخترنه ومضبت بشيخًا عملًا بما قالواان المربدالصبى ا ذاجل مريد النيخ فهو بالخيار ببدالبلوغ انشارجعله شيئا وان مثارا تخذلنف شيخا آخرفوافعت لوالدي ثيما اختار بى فلما مات والدى واشيخ رضى الته عنهالبست فرقة مشائخ چنشت عن الشبيخ عبدالحكم بن الشيخ باجن فدس مره ثم اردت صحبة بشيخ برشند بي ويدلن علي الهميمن طريق الحن فقصدت بلادملنان وصحبت النبيخ العارف بالتدمسام الدين المنقى علبرالرجمة والغفران مدتة نم سا فرن الى الحرمين الشريفين وصحبت السيخ العارف بالتراباالحس البكري قدم الترسره واخدت الخرقة الفادرية والشا ذليت و الموبينه ولبست بالخزق الشكث من الشيخ محر من محدالسخاوى قدس التومرة -لمبممالت الرحمن الرحيم

ادر درد د وسلام بمارے سردار دمیسلی الفرعلیہ وسلم ) اور آب کے تمام ال و امحاب

صبت کی ہوئی ہوئی ہو مجھ فہات طربق کی طرف دمہمائ کرے توسی ہے متنان کا ارادہ کیا اور عارف بالٹریخ حسام الدین منفی رحمۃ الفرطید کی فدمت میں ایک مدن کا رہا اسے بعدی ہے حسام الدین کا مفرکیا اور عارف بالٹرینج ابو اسے بعدی ہے حسام الدین کا مفرکیا اور عارف بالٹرینج ابو السن مکری قدس الشریرہ کی صبت افتیا رکی اور ان سے فرق معلافت فا در بہشا ذلیدا ورمدینہ کا کہا اور ہی تینوں فرقے شیخ محدین محدی وی قدس مرہ سے طاسل کے ۔

شنخ علی تنقی کے شاگر دویہے توہبت کثرت سے ہیں ان میں سے چند کے مالات مولانا حیات صاحب ہے تکھے ہیں ۔

مل ، شیخ عبدالوباب شنی بربان بورس بریا بوک اورصغرسی بی الد کانتقال بوگیا تھا۔ جب ان کی عمر بارہ سال کی تفی تحصیل علوم کے لئے گجات دکن وغیر شہروں میں گئے اور سنت میں جب کران کی عمر بیس سال کی تھی مکر مکر مرحا ضربوک اوروباں شیخ علی تنقی کی خدمت میں رہ کر کمالات ظاہر یہ و با طنیہ حاصل کئے۔ اور شیخ کے اپناتقال کے دن اکوا پناخلیف بنایا اور شنج کے انتقال کے بعد ۳ سال کہ کم عظمہ س درس صدیث وفقہ کاسلسلہ جاری رکھا ۔ اور اسٹ ٹیس وفات یا گی اور استاد کے حالا میں اتحاف انتی فی فضل انتیخ علی آخی رسالہ تکھا یہند وستان کے مشہور محدث حضرت مولانا انتیخ عبدالی صاحب محدث دہلوی انھیں کے شاگر و رشید ہیں

عير الشيخ محد طا سريقني جنكام لل نام محدين طامر بي جديسا كدا مفول خودا ين كساب مذكرة الموضوعات كم مقدم من لكها بالكن كجرات بن عام طورت بالي نام كوجية ك نام كاجزو بنا ديا جاتا بع جبساكه وبال كاعام دستويسي الكانسب صاحب نزم بداك طرح تكعبا ہے اشتح العالم الكبيرا لمحدث اللغوى العلامنہ محددالدين فحدين طاہرب على الحنفى الفنني الكجراتي جنكي ولادت بمن سراا وعيم مربوئي يرقوم بوبره سعبي جو كوات ما يك مشيور قوم عاورتيخ العلى حيدرى كم القريسلان موى حكى فركرات كايم تهو مقام كمنبايت بس ب صاحب نزية الخواطرمنو في المسلم الين زمازك اعتباليساس وہ کے اسلام کو تقریباً سات سوبرس پہلے بناتے ہیں سینے محدین طاہر کے زمان میں مجربو ع عقائد مبدوستان من بهت عيل دي تصاور بويره قوم الى بيرى كرسى تقييم ا ایک و دری بتا تامقاسی لئے اسکی جاعت فرقد دہرویہ کہلانی سے ٹیے فیرطار جب مکے۔ كرات وابس انعاوراني قوم كى يرحالت ديمي نوشخ ي ليف سرس عمامه اتاركر رجهد كياكمنبك إس برعت كاستيصال دموگا عامر نا بدهوز كان فيحس شاه اكبرك مجرات فتح كبااورسن من في محمطام سع الافات كي توايف القصع امر بالمرهكري عدر المراس بوعت كازاله أيكاراده كموافق ميرك ومرب اورباد شاه ك خال الم مرزاع بیز کو گجوات کاحاکم بناکراس برعیت کے ازالیس شیخ کی میل حکم دیا ۔اس پے بہت اہمام سے شیخ ک مدد کی صفیرہ میں ایج بجامی عبدالرحم خان خاناں حاکم مقرر ہو۔ یخص شبعه منااسے فرو دہدو ہے مدد کی شیخ اسکی شکابت کیلئے اکبری درمادیں اکبرا باد مانے معے کہ اجین کے قرب عرج موری کے مربدوں نے شیخ کو میں جو ہو کا در سرى دفت كويش منتقل كياكيا . آكي تصانيف مي مجع البحار لفت صريت من مهوف

ت بیت بیت استان نوبن فعل ات برها بیوری صدیقی ابتداری شیخ صفی گجرانی می مردیوی استے بعب د کرمعظم میلی بی مردی می می کا بیت کا بی می کا بیت والیسی کی کیسی کی میکاری می میکاری میکا

مة ارشج تهاب الدين اب فرمكي . وب ك شابرطماس سے تھے بہت مي شبورك او مكم صنعت بين جرات لصال في منافع النعان فتاوى الكرى نرح سمائل تريدي مشرح مشكوة ١٠ ارواجسر عن اقترات الكبائر كن من كركبائرك بالصين أن يعيم كالبيس لهي كمي الطرح ردروا فض من لعواعق الحرومعروف كآب اسك علاوه اويعي متعد زتعابيف ابجالعلوم وغبره مين كعي بي ابتداري مولانالي في كات ذيقي بعدين أكى نناگردى بغنيارى اورانسيخ قد ظلافت بجى على كيا الكامل نام إورنسباجم بن محمد بنظى بن فحرب فقه وصريث رويونيكا إم تق أكل ولادت ما ورجب استره بسب اسكر والدكاأكم بين بي من انتقال موكي تفارا بتدان كتب منائخ عصرت بريضة بها ورسيسه من بي جامع از برميس دافل بوئ اوروبال معرع متبور مشائخ سطم على كرنے باورسد هك اخرى كا يكروس معتقل بوگے اور وہاں! فتارا ور ندرس وغیرہ کامشغلارہا وروہیں انتقال فرمایا .ای دوران میں ایک دومزم مقرشريب لائ أمكى تصانيف مين ففرننا فعي من تحفة المختاج نزح مهاج المنووي طويل شرجها اسط علاوہ اور بھی بہت ی نصانیف فوائد مہی کے حاشبہ ریکھی ہیں اکمی و فات صاحب ابجد کے قول کے ع مطابق جوانعون بين عبدالحق مع نقل كى بس ك و يكن فوائد بهدك ما شير برايك قول 190 مدي بتونكة تبويب الكم كم مقدم كالرتبر جواتمام الم كالرقع بن سي كمال الميم من نبس إبا تقالط اک مگرنقل کرتا ہوں: ۔ بسم التدالرين الرحيم طقام تعريفين اس غداو زمم كميواسط شايان بي جوايي فواص عباد كيلي معافى او زيكات كم جزول سے نقاب كاپر د والمانيوالا ب اورورود وسلام بماسيمردار بينه وصلى التدهليدوم بريازل موجوجيده ومركزيده اس جاعت كم بين جن كو حکت و بوت اورد و بوک کام عطا بوک اورائے کال در جاب برجو ہم نکات اور اسرار کا زمینوں کے

اطراف پیلے مرکز اور جے ہیں۔ البعد ہتا ہوں بندہ مقر ذات ہے نیا رک بطف کا ممان می بن صام الدین جو الکومنات جب میں ہد کتاب جو تھی ہندی کلف کیسائی مشہور یہ خوال و الدین معظار اسکندن کی تھندیف ہے دکھیا اور عمو فید کے بیان میں جسقد رکھا ہی تھیں اسکوس میں عدہ یا یلاد اگر حصر الت مقدین صوفی اسکی شرح کے دیے ہوئی برجہاں کے مراعلم ہے ان مختلف اور منطق کست امر فقر کو الاب مرائم میں موجد و فائم کرے کیلئے کوئی متو می ہوا ، اسلے میرے دل میں بندیال بدا ہواکہ بل بواب و ترائم مقرکر و ل در برا کہ کہ کہ تندام خور کو برب کر و س کا کا الفاظ و معانی کا با د کر ناجی کئی تو رس کی موجد کے مواور میں اسکو اللم فی ترویب المرائم کے مواور میں اسکو اللم فی ترویب المرائم کی ترویب اللم کی برائم موائم کو اللم کی ترویب اللم کی برائم کو اللم کی ترویب الم کو ترویب اللم کی ترویب اللم کی ترویب اللم کی ترویب اللم کو ترویب الم کو ترویب ال

بسب ال ناكاره كى طوف سى تمبير فنى الصلى تما ب الممال التيم بنام خدا تروي بول ب مقط ريب المناكارة في عند كاندهلوى و مقط محمد من المعلى عند كاندهلوى معمد من مناكار والمشترية المناكار والمناكار وال

#### عرض صروری ازمث ارج عفے عنب

ابدائی والصلوه گزارش سے کریا اول اکا روا آمام می ترجہ والیکی شرح کینے کی الکائ ستداد

میں کھتا الیے مضامین کی شرح مکھنا ان حضرات کا کام ہوجاس فین سے واقفیت رکھتے ہوں من کا و

الیے مولنا ومرت درسلو ہوی وغدی حضرت مولا الخلیال حصاصب فیلا العالی کا امتقال کیا ہوا ورشروع

کی مدد سے المنا سیدھا جو ہوس آیالکہ دیا۔ غالب المک بھیڈ اسس بہت فلا علیاں ہو گئی۔ اس جمیرت جمال کی

پائیں جملاح فوالیس و درجیب پرشی سے کا میں ۔ اور گرچھڑت بلا جمالعالی کی مرت سے کسی کواس شرح

سے کھی فع بہو سے تو دعار خیرسے یا دفر ایمن ۔

موری کو لاز عور عور سے یا دفر ایمن ۔

موری کو لوز عور سے یا دفر ایمن ۔

محد علالته عنى عز - ١١- رسيع الثاني مستد جري وم جهار مشنب

الحدللد كدكتا بمتطاب

# تمهيب طبع ثالث كمال شيم

بعد صور صلوة كالمخت كالمجيث تجراوني كارخدام اركاه تعاوى وصرراب كاس جواب کتاب کی تعرفیت مل سے زیادہ کھے کہنے کی حاصت نہیں کہ یک اب انحکری منظر شرح ہے جس کے مصنف تینج ابن عطاء الله اسکندری من می جالات عظمت برحضات موفیدگرام کا آنفاق ہے اصل كماب وي مي سقى حبر كي تبويب تتيخ على تقي صنف كمرّ العال صدّ الشّر عليه في أوج هزت اقدس تعطب لعافيين رئيس انسالكيين مقدا مزاحلا دالراسخين بولننا انحا نظ امحاج مولا ناخليل احدصاصب سبارنيدي مباجرمدني قدس مرؤن المحاصرت شيخ العرب ولعجم قطب لعالم حفرت عاجي شاه امدا داسته صاحب مهاجر مكي مدس سره كارشادس ار دومين ترحمه فرما يا بمير مولنها الحافظ الحاج مولوي محتوسالية صاحب تُنگوسي نے اس كي غصل نترح فرائي او حضرت اقد س تھيم ان مة المحديد محدد الملة الامسيلاميد مولنا استنج محانتها على صاحب تعانوي دامت بركاتهم نياس كري عدلسندوم اكرفالقاه امداد ميك درس سلوک میں واخل فرما در رسالکین کو کمنزت اس کے مطالع کا حکم فرماتے ہیں۔ ملاوہ کتاب کے نی نفتیفید ہونیکے ایک خصوصیت اسمیں یہ ہے کو گواس کی شوح میں وبی سے مرد نی کئی ہوس کوشارے نے وساحيس طابركياب كسكن رباده ترامدا دحفرت اقدم حكيما لأمترمولنيا تقانى مذنوه بمراك في تحقيقات تقرريه وتحرريدي س أيمى مصاكم وعبت أخدس معلوم وكتبا والمنسبين حفوت مكيرالامت لے اس کود ال درس کوائے جانے کی موسی وجرسی ہے اس بنا روط مات تھی الام محدد الملہ کے افادات ك شأنفين كوخصوسيت كرسانغاسطون متوجبوناجا سيّ تميم فالمفك لليه أخرم ي صرب المامة كے چذفاص افادات كامجرى القب برالسلسديس لعابرى السبيل مى اضافه كرد ماكيا ہے جن مي تصوف كانبليت جاسع انع خلاصه اورنمايت بي مهل طربق على ارشاد فرما ياكيا سے جو قريب قريب تهم مطولات سيمتني بوكيام عي كمدير كتاب اس وقت ماياب موكني تفي اس سي احفر ف اس كو سربارہ منتے کو ایل ہے اللہ تعالی اس کوسالکین کے لئے شعیل راہ نہا دے - اوراحقر کو بھی ا چھے

#### بسِيمُواللَّهِ الْرَحْزِ لِحَيْمُ بَسِيمُواللَّهِ الْرَحْزِ لِحَارِيمُ يَحْمُدُهُ وَصِلْ عَلَيْهُ مُولِ اللَّدِيمِ

## مذكرة مصنيف كتاجة بوب رحمت التوليها

## مختصرحالات فيجابعطا الدكندري الحكم

آب کانام احدین محدین عبدالکریم بن عطارالددسکندری بو اور آن الدین لقب از لی اور اللی سلک دورانکی سلک دورانکی سلک دورانکی سلک دورانی سلک دورانکی سلک دورانکی سلک دورانکی سلک دورانکی سلک دورانکی النّدعنه می آب استادی در آور آنیخ یا قوت رحمته المنتر عندا ور شیخ ابوالدباس مرسی الفعال می النّدعنه می آب استادی دوران بی آبی آبی کا سنداس کاظ سے کد آب شیخ ابوالدباس مرسی شیخی الدعمنه کے بڑے شاکر دول میں بی شیخ المکادری سے اسادھا کی می بی اور شیخ یا قوت رحم کوئونی کہنے کی وجہ یہ ہے کدان کا قلب بہنی عرش بر رسیاتھا دورو مین برصرت جم می جم مقاآ و ربعه کا قول بوک ملائک حاملین عرش کی او ان من سیستے تھے اسک عرش کی او ان من سیستے تھے دورو میں کے نام سینٹ ہورہ ہو ک

اور شنج ابوالعباس مرسی رضی المدعندابین زماند کے کا برعافین میں سو تھے اور علامہ شیخ ابو اس العباس مرسی رضی المدعندابین زمانہ کے کا برہ میں بیعلم مشافی رشکے خاص ملا فرہ میں سے ہیں۔ بہا نتک کہ ان کے بارہ میں بیعلم مشہور سے کہ لمد دیوٹ علم المشاف کی رحمۃ اللہ عند غیری یونی شیخ ابو اس اللہ عند غیری کو کی ناموا ہے کا وارث سوات شیخ ابو العباس رضی الله عند کے اور کوئی ناموا ہے

شیخ احمد بن عطار النداسکندری جمة السد علیه این زماند کے بڑے زادین اور نساحب مرتب لوگوں بیں سے تھے آپ کا کلام نفوس بین صلاوت پیداکر تا تھا بیٹ نے میں آپنے مقام قراند میں الله میں سے تھے آپ کا کلام نفوس بین صلاوت پیداکر تا تھا بیٹ مقام قراند میں اللہ میں صف نفی سنیخ قام دار فالی سے دار باتی کو میج کیا۔ از طبقات الکبری صف میں جزود وم مسنفہ سنیخ عبدالو باب نتوانی وحمد النہ علیہ ۔

 رم ، مشرح کھم علامدابوالطیب ابراہم بن محود الاقسراتی المواہی الشافلی کخفی رحمد السطلید بیشرت علامہ نے مکم میں علامہ نے مکم مرست فید مرکبی ہے۔

ده اشرے انگی علامین میں الدین این الموام ب رحمة النّه علامہ سے شاگر وابوا لطیب ذکورا لصدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد عنی الدین نے اکر نتی میں طوائت کردی ہے۔ د ہ استرح انگی می علام خسم میں ابر ہم جنبی طبی رحمة العدع لمید نے النّہ و مراکبی و الله و اللّه و اللّه و الله و الله

شیخ اسکندری رحمة النّه علیه کی کرایات و خوارق میں سے دواقع جن کوشیخ ایر منادی معری ارح بنها نی رہ نے اپنی کتا بجامع کرایات الاولیا ہے صعط الله پر شیخ عبدالرون منادی معری ارح انجام کے حوالہ سے لکہ ہے بہت شہوراور جرت انگیزی وہ لکتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام محت فتح القدیر رحمہ اللّہ شیخ اسکندری کی قبر شراعت پر زیارت کے لئے گئے ۔ اور سورہ ہو در پر بنی فتر درح کی جب اس تیت کہ بہو نیخ فعہ نہ شقی وسعیا ہر اسنی سی بعض ان لوگوں میں کو برخبت میں اور بعض نیک بخت، توشیخ قبر کے اندر ہی لیند آ واز سے جواب نیتے ہیں کہ بیا کمال لیس فیناشق مین داسے کمال ہم میں کوئی بر بخت نہیں ہو۔) اسی لئے علامہ کمال بن اہمام نے وقت انتقال وصیت کی کیمی شیخ کی قبر کے تعدید کیا جا دُں۔

وومسرا واقعه يسب كدفيخ كة للذه بيس كوئى صاحب جج كے لقيب الله كئے تو

تنے کوا نوں نے مطاف میں پا حالا کہ ان کوا بے مقام پر چھوڑ گئے تھے بھر آگے حلکرتھام ابہم میں دیکھا اسکے بعد بھرصفا مروہ کے درمیان دیکہا اس کے بعدء فدیں بھی دیکہا جب ج ہواہی آئے۔ توشاگر دف کو کو سے دریافت کیا کہ کے مید شیخ ج کو جلے گئے تھے کو کو انکارکہ جب اساد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آئے دریافت کیا کہ نفرج میں کون کو کو کہا تا گر دف زش میا کہ حضرت آب کو بھی و کیما تہا شیخ مسکرائے نے فقط غفر الله لنا ولج یہ عباد الله الصالحین ہے ہے۔ سیدنا ہے مد والد واصحے ابده المطاهم میں وہ تبعی سننہ اجمعین۔

## مخصرلات وللناعلى تقى رحمة الشطيبيولف كتاتب يرصحكم

على تقى ولانا كالقت ، اورعلا والدين بن حسام الدين بن عبدالملك بن قاضى خان ام ب مولئنا كے آبا جا والد حسام الدين ابنا آبائى مولئنا كے آبا جا والد حسام الدين ابنا آبائى وطن جي ورك خاندس كے ايك شهر بربانبور ميں حبكو و ال كے حاكم نعير خال نے ملائد ميں دريا ئے ايتى كے كنار بي يرآبا وكيا ہے سكونت في يرم كئے تھے ۔

مونناعلی قی صفتہ دیں بھام بہان پور بیا بہت آٹھ سال کی بری ان کے والد نے فاہ بن کامر دکر دیا شاہ باجی کام کی اور کام کی اور کی جائے تاہ باجی کام کی کے مرد دیا تاہ باجی کام کی اور کی است جا بادائی کتابیں پڑھیں بھلا ہے مولمناعلی تی نے ناہ مساحظ فائی کتابیں پڑھیں بھلا ہے مولمناعلی تی ناہ مساحظ فائی سے مالم بھاکو سفر کئے توان کے فرند دشاہ عبد انحکیم ) کے مرد ول میں شال ہوگئے ۔ اور الن سے عوصہ دراز تک تقدو من اور و کی موم سیکھتے ہے بہا نیک کے جہتے طریقیں ضلافت ہی مال کی لیکے برد شہر متان جلے گئے اور و ہاں ایک بزرگ شیخ سام الدین تی کی ضرب میں ماضر موکر مینیاوی مشریف اور و ہاں ایک بزرگ شیخ سام الدین تی کی ضرب میں ماضر موکر مینیاوی مشریف اور و ہاں ایک بزرگ شیخ سام الدین تی کی ضرب میں مام روا۔ اسس زمام میں ہندور اور سے مام کی موا۔ اسس زمام میں ہندور اور سے موا کے اور و بال کے جوات سے جا یا کرتے تھے ۔ شیخ تینی ماتان سے جلگ گئے اسی میں موا میں وقت گئے ات میں سلطان جمو و تالث کی صوب تا تی باد شاہ نے شیخ کی مناب

خاطر تواضع کی اور کتی خینیے اپنے بیبال مہان رکھا . ا**س کے بعد مولدنا جاز کی مقدس سرزین بیپے ہے** گئے ۔ اور کی معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

فیخ عبدالوہ بہتمی علائے جائے تھی کے شاگر درت یہ نے اپنے رسالہ اسے افرالتی فیضل المین علی میں ایک عمید بات کہی ہے کہ نیخ کی فات بہت بنیز کم مظمیر ہے کہ فات اور کی افراہ آرگئی۔ حالا کہ وہ اُسوقت خوب تندرست سے بیسنکروہ اس کے کبار علما روسلی اور علامہ کے دوست احباب اور مردین گروہ کے گروہ جی ہوگئے جب آپ کو الخوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت جران ہوئے۔ شیخے نے مسکر اکر فرایا کہ اس فقیر کی مثال استخص کی ہی کہ جسنے موت کا ذائقہ کھی لیا اور آخرت کے احوال سے واقعت ہوگیا۔ بھراس خوات الی سے درخوات کی اور تندرست بایا تو بہت جران خوات کے احوال سے واقعت ہوگیا۔ بھراس خوات الی سے درخوات کی اور تاری خوات الی دوبارہ مجکود نیا ہیں ہوئے بیس خوات الی نے اسکی درخواست قبول فرائی اور میں کی کیا ہے باری تعالیٰ دوبارہ مجکود نیا ہیں ہوئے بیس خوات الی نے اسکی درخواست قبول فرائی اور

أنكو بحرونيا مين سجديا -

میں رسالہ بی بھی لکھا ہوکہ علام شیخ کی وفات دواہ بہے جہات کے دوگر وہ خدت اقدین میں حاضر موسے بن میں سے ایک گڑھ شیخ کاعقیہ تند تہا۔ اُس نے آج فوائد کھیے ہوا اُور اُ سی نفسار کے حال کیں۔ اور بائے مبارک کو بوسہ و کمر حلیا گیا۔ دوسرا گروہ آب کا منکر تقااس سے کہی وہ نضاری کے مباس میں اور کہی ختاق و خجاری کی میں نظر آ تا تھا اور بغیر کلام کے واب مبوجا تا تھا۔ شیخ نے اُن کی مرایت کی غرض کی چھوط رعبی لکھے ہیں جبکو یہاں بخوف طوالت درج نہیں کیا جاتا۔

ا المی رسالیس یا بی لکها ہے کہ جب شیخ کا زانہ و قات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر مجذبات اور جا تا اور حالات طاری ہوت اور ایٹ تمین شیخ عبدالو باب کو بلاکر ارشاد فرطا کہ وہ بت بڑم شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے بچھ گیا کہ آپ کا است رہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است رہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است ارہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است ارہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است ارہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است ارہ اس شوکر جانب آوی سے بچھ گیا کہ آپ کا است ارہ اس شوکر جانب کے بیاب کے بیاب کا است ارہ اس شوکر جانب کی بیاب کے بیاب کا است اور کی بیاب کی بیا

تننج نے ارشا د فرمایا کہ حب کہ نقیر کی انگشت شہا دت اس طرح حرکت کرتی دیجی حبطرح واکر صالت

ذکریں حرکت کرتا ہوتو اسکون ہوجائے تو اس جہ کہ دوح نے اجمح کے قالب سے برواز نہیں کیا ہے

یہانتک کرجب وہ ساکن ہوجائے تو اسوقت جانوکد اب رقع قالب کو بمبینہ کے لئے وداع کہ گئی

چنا بخہ وقت مراع اسی طرح دیجا گیا کہ آئے تمام ہم کی جان کل جی عتی اور سی عفویں کوئی اثر حیات

کا باتی نہ رہا تہا مگروہ انگشت اُٹ کو کسفیت سے حرکت کر رہی تنی سرمبارک حبنا بجائیے عبدالوہا ہے

نانو پر تھاکہ تھوڑی دیویں انگشت کو سکون ہوگیا اور ضاکا ذکر کرتے کرتے روح مقدس نوشا کے سال

کی عرب ہم جادی الاولی صفی ہو ہیں بابرکت سرزمین کو ہیں اس ما دی عالم کوخیر بادکہ بر

رضمت ہوگئی۔ اور فرد وس بریں کو اپنا آسف بیال بنا یا۔ شیخ نے بوقت وفات ہو مختصرالات

قلبند کئے تھے۔ ہم میاں وہ بالفاظ تھا کرتے ہیں وہو نہا۔

پسے واللہ المرتب ہی وہو نہا۔

پسے واللہ المرتب ہی وہو نہا۔

والصدق والساق على سيدنا والدوسيد من الدنيا ودخوله في الاخترة الى الله على بن حسام الدن النهيد المختفى يوم خروج من الدنيا ودخوله في الاخترة ان هذا الفقير لم اكان صغيرا جعلن والدى هي الله عند حرب دالله غيرا الاحتراب والحيوان المحن قد سسرة وكان طي يقدم حده الده طريق السماء والصفاو الوجل والحيوان فلما وصلت الى سن المميز بين الحق والباطل اخترته و مضيت بدستينا عملا وبس فلما والنان المربيد الصبي اذ اجل عميد النتيخ فهو بالخيرام بعد البلوغ ان متاء جله والنيخ من المناز المن المن المناز الصبي اذ اجل عي المناز في الناز المن في اخترام المن في المناز والذي في المناز على المناز المن المناز المناز

الملسنية ولبست هذه الخرق الثلث من التبخ معمل برمج مل السفاوى قد الله سرة.

نینج صاحب بلنده کثیروبی بی بیرے بیرے عالم بی بم انیں سے آنجک معنی مذکرہ کرنے بیں۔ کرنے بیں۔

ان کے والد نیخ ولی اللہ الوہ کے اکا بریں کے تھے۔

الفی اللہ الوہ کی سے الفی کے میں اللہ اللہ وجا ہے۔

الفی فی سینے عبد الوہ بر بان بوری میں بدا ہوت - ان کی منوبی میں والد کا انتقال ہو جا ہہا جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تھیں کا کمے کئے دطن سے بحلے گجرات اور دکن کے بڑے بڑے بردل میں بھرکو علوم متعاولی مہارت حال کرلی سات ہے ہو میں جبکہ مزی سال کی عمری کی کم منطلہ شہروں میں بھرکو علوم متعاولی مہارت حال کرلی سات ہے ہو میں جبکہ مزی سال کی عمری کی کم منطلہ کو گئے اور وہال مولدنا علی تھی کی خدمت میں حاضر سوکر کمالات طا ہری وباطنی حال کو فغلت کے روز مولدنا نے انہیں اپنا خلیفہ مبا دیا اسکے بعد تقریباً جبکا نام اتحال کو منطلہ میں فوت ہو ہے۔

اور مولدنا مرحوم کی طرح صریف وفقہ کا سال کہ درس جاری رکھ مسان ایھی میں فوت ہو ہے۔

اور مولدنا مرحوم کی طرح حدیث وفقہ کا سال کہ درس جاری رکھ مسان ایھی میں فوت ہو ہے۔

ایٹے اُستاد کے حالات میں اخوں نے ایک کتاب کہی ہو جبکا نام آنجاف آتھی فی ختال تھے ہاتھی ۔

بیدار شہور می سائے عبد المتی دہوی انہیں مشاکرہ ہیں۔

اس زما ندیں ملاسید محمد جونیوری سے متا کہ مندوستان میں خوب میل میکے تصاور مِهميرك ذكوره فرقدن أن كيبروى مي قبول كرليتي. نتيخ محدطا مرجب كمت كجرات وايس نے اورانی قوم کی مالت دیجی توسے عامدآمار کر عمد کیا کھیب کاسس معت کا اتیصال نهوعامنهس بالدمول كالنشاقة مي اكبرشاه في مجرات فتح كيا اورين مي شيخت القات ہوئی تواہنے إتى سے عامد باند كمركهاكدس جمت كى مدافعت آكے اداده كے موافق ميرے ومری بادشاه نے اپنی وابسی میں خان اعظم مرزاعز نر کوکہ القب بجان الم کو کجرات کی حکومت سیر کی اوشاہ سے علم مے موافق مرناعز نیاس المعت کے زائل کرنے میں شینے کی مدکر تار الصفاقة يں ان کی بجائے بالرحم خانخا نال مقرموا و نیخص شیعة تماس نے فرق بهدور کورود کیر ان لوگوں کی طرفداری کی اسیر شیخ نے کھوات جیوٹر دیا اور مام میرا تارکہ کبرے دربا دیں تکایت کی فرمن سے میں امین کے قریب بہونتے تھے کہ ملاشات میں سید محد کمیرووں نے نیخ کو شہد كرديا-اب كى تصانيف كثيره مين ك<del>رجمع البحار في غريب كحديث</del> على حديث مين ا<del>ورانغي غ</del>ن اسمالار **ك** مين اورفا لؤن الموضوعات اما ديث ضعيفه اوران كيموجد ول كمبيان مين اور تذكرة الموصوعات احادیث موصوعہ کے بیان میں بہت نا یا بہی بن کے مطالعہ فوائد طیلہ مال موتے ہیں۔ سیر محرجون یوری اینے آپ کو مہدی کتا تما یع سے میں برا ہواا ور شقرت مارك قريب أتفال كيار

منا ہ محکر بی سے بقے احما بادک مرید منا ہ محکر بی سے بقے احما بادلک مرید منا ہ محکر بی سے بھے احما بادلک مرید مریان بوری بیان بوری بیان بوری بیان بوری بیان بوری بیان بوری بیان بیان بیان بی بیان باروسال کے مرید مولدنا علی تقی سے مختلف علوم بیرے اور ایک بات بیان کے بدگر اس میں بیان کے بروی بی بیان بیان کے بروی بی ماضر موری بی اصلان سے بہت کچھ فوا مراسی کے بروی میں ماضر موری بی اصلان سے بہت کچھ فوا مراسی کے بروی میں موری بی بی فوت ہوئے ۔

شیخ شها الدین این محراکی دینیمی الفوں نے بہت سی کتابی تصنیف کی بہت تا رحمت التعظیم صواعت محرقہ- آلاعلام مجراطع الاسلام بنچرات الحیان

فی مناقب النعان . نماوی الکبری وغیره ابتدائی مولس ناعلی تقی سے اُستاد کتے ۔ بعد میں شاگردی اختیار کرلی . اور خرقہ خلانت ہی صل کیا ۔

شيخ عبدالي محدث دملوى اين استادت عبدالواب سقى سانعى فرلمتيم - كاكب مرتب شيخ الشيوخ رحمة السرعليد في ارشا وفرايا كرامات خوارق كرة دى كاحلال كسب بي ضايع نهي ما تا -اركبي طلال كسب كي وتى شی گم موجاتی ہر توصرور ماکک کومجاتی ہے ۔ چنانچذا *س بات پر مجے ایک* واقعہ یا د آیا کومیک مرتبختی برسوارتها که تا کا ه طوفات اتها اوراس بر کشتی اوٹ گئی میں اورمیرے ساتهی ایک تخة ير وكثنى سے بندا ہو كیا تھا . بیٹے رنگئے كئى روزىي وہ تختہ مكو ایک كنارہ يرك كيامير بإس كيوكما بي عَير موه رسوكسي اوريونكه بين وزن زما ده موكي تصاتوية مجمكر كمب ده ياسفر جوہم کو بیاں سے کرنایڑ ہے گاان کتابوں کولیجاتا محال ہے میں نے عرب کی خشک نیس یں ان کو دفن کر دیا۔ اور وال ایک علامت کرے کرمعظم کی راہ لی رہستیں سرے ہمرہبوں کومپایس لگی اوریا نئ کا وہاں نام نہیں **توا ب**غو*ں نے مجھ سے درخوامت* کی کالسرتنا ے اِن طلب کیج بیں نے کہا اچا وعاکر اہوں تم ب آین کہو وعاکرتے ہی اِسْرتعالیٰ ن بارش نادل فره ای سب لوگ میراب موسکت اور تفکینرے بر کتے جب مم کم معلمیں داخل ہو گئے تو سالنے عمرہ ا دا کیا استنے ہی میں کیا دیکھتے ہم کھیند بدوی سربر بوجو رکھے مارے پاس تے۔ اور کھنے لگے کر یکھ کتابی ہیں اگر تم جوینا چام پی سے کہا د کھاؤ۔ جب کولکر دیکھاتو وہ می کتابین کلیں ہو وہاں دفن کی تہیں میں نے ان کوتمیت دیکر کتابی لے لیں۔ شنح کی وفات کے بالا ہ باچ وہ سال بعرجب آکے بچانا دھائی سے صاحبرادا ص

دنیاسے کوج کی آبر لوگوں نے حسب کم جا اکر مرحوم کوکسی کا ل ولی کی تبرین فن کریں جیساکہ امام عبدالتّریانی کوعشرت فعنیل بن عیاض وشی التّریم کی قبری دفن کیا تہا جنا بخدین کر قرار بالک کوشیخ جونبوری کی قبری مدفون کریں۔ قبرمبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجودمبارک موفود ہو۔ حالا نکرزمین کو کھت موجود ہو۔ حالا نکرزمین کو کھت موجود ہو۔ حالا نکرزمین کو کھت ہے کہ سے کا جمہ دوجا رہی دن میں خاک ہوجا گھے۔

شجركتيس بي فاموش بي بالنفين م سبارا فافله بولوك شالا سي كلش بي كانك روسكا الورونيول في المسيك المسيك كوانك روسكا الورونيول في المهاري المسيك ماخوذ المالكول الموادية بحالم والموالكول ماخوذ المستي على النوائل لمعيده في تراجم المعنفية لمولدنا عداللي اللكنوى وانحاف الملنبلاللنول صديق صن خان الموف المح جهم الله تعالى

كتابة خالانام محسب محيات عنى عنه بي ثم التهب ارتفوري

# ويباطارشارح

## فالمراكب

من شررانفنساومن سيئات اعمالنامن جدا الله فلامضاله ومن يضلله فلا ملك ونشهدان لااله الاالله والمصل عبلة ويهوله إما بجبل ايك زمادم واكيحشرت اقدس مرشدي ومولاني حفرت مولا بالحلح الحافظ مولوكا للم صاحب ظليمالعالى في بالمرضرت مرمة رنامولىنا الشيخ الحلح الداد العرضنا مها جركى قدين المديسرة براجي كاارد وترجرت رفرايا تهابواتها ملخوتر حرار ووتبوير ليحكرك نامست شلق موااوكتي مرتبطت موتيكا چو كدرية رح باكثر مقلات سے عام فهم زنتها اسلتے حضرت اظلى مون ان كاره مابز كوارودين كى شرح لية ارتاد فروايا امتثالًا للامراس كاره في حكم اين عطام رحمه دجوتبوي الحكم كي الى ء بى سرحت مددلكر وكوفهم انصرص بالكبديا ورالكواكم الشيم شرح اتام المتام المعاردة توب ارع جركواد وحضرت موفضهم اوراك صنف اوربيوت كي عائة وعائة فيرفرا وي نقط ندغفوله ولوالدبيكن كؤي

المال المعرفة المعرفة

علم فائدہ خش وہی ہوجس کی شعامیں سینہ اور دل میں میلی جامیں اور دل میسے افکار کی ہوسے افکار میں ہیں ہور دل میں سے فکار کی میں ہور کی ہ

ف علم فامره نجن اورنافع سے مرادی تعالی وات وصفات کام ہے۔ اور نیزوہ کم ہے جب اس کی بندگی کی نفیدت علم ہو۔ اس کی مثل شمعیا جراغ کی ہی ہی کر جب وہ کی بندہ کے والی شعاعوں اور انوارسے اس بندہ کا دل بر ہوجاتا ہے اور تمام تک اور م نواہ علی دین کے موں یا ونیا کے زائل موجاتے ہی اور مرام رم یقین اور حققت کے دروازے مجبی اور رہم مواتی ہے۔ اور جم خواہ تے ہیں اور رہم ہو اتی ہو اور جم کا دروازے مجبی اور جم کا میں ہوتا ہے ہوں کے دروازے میں ہوتا ہے ہوں کے دروازے کی اس کے دل کو در رہوجاتی ہے۔ اور جم علم کی پیشان اور تا نیز نہ ہو وہ کم ہندی میں میں میں میں نیائی کی عدہ علم ہے باتھ نوف خوا ہی ہوتا وہ ہی سے بہتر علم ہے اس کے کوئی تعالی کی عظمت اور جلال ہوج بیا ہے کہا ہم کے دورہ ہی سے بہتر علم ہے اس کے کوئی تعالی عظمت اور جلال ہوج بیا ہے کام بالدی ہے تعربیت نوائی ہی جیائی ارتا دے باللہ کے لیے تعالی اللہ مون ہو اللہ می اللہ مون کی ہے کام باک میں تعربیت نوائی ہی جیائی ارتا دے باللہ کے لیے اللہ مون عرب کے بند وں میں سے علما ہی ڈر تے ہی ہی مربی مربی کے اللہ مون کے بیاد اللہ مون کے بند وں میں سے علما ہی ڈرتے ہی ہے مربی مربی کی اللہ مون کے باللہ مون کے بیاد اللہ مون کے باللہ مون کے بیاد اللہ مون کے بند وں میں سے علما ہی ڈرتے ہی ہی مربی مون کے اللہ مون کے باللہ مون کے بیاد اللہ مون کے بیان کے بند وں میں سے علما ہی ڈرتے ہی ہے مون کے باللہ مون کے باللہ مون کے باللہ مون کے بیاد کوئی کے بند وں میں سے علما ہی ڈرتے ہی ہی ہے مون کے مون کے باللہ مون کے باللہ مون کے بیاد کی کھوئی کے باللہ مون کے بیان کے باللہ مون کے بیاد کے باللہ مون کے بیان کے باللہ مون کے باللہ کے باللہ مون کے باللہ م

ساقة خشیت بین خوت خدا نهروه علم بهی اور خالیت کفی عالم جوانی ہے تیں علامت عالم کی خوت خواہے ۔ آورخوت خواکی علامت اتباع شریت ہوا گراتباع شریت نہیں ہوتے جہ لوکہ خوت خواہی سہیں آدرجرع کم کمیا تھ دنیا کی رخبت ہوا ور دنیا وارول کی نوشا در دونیا کہ انے ہی میں توجہ ہو اور کی نوشا در ہوا ور دنیا کہ انے ہی میں توجہ ہو اور کی براور بری بری تامی اور آرز و کمیں ہوں اور آخرت می خفلت ہوا ایسا کم کم بیں اور ارز و کمیں ہوں اور آخرت می خفلت ہوا ایسا کم کم نہیں اور الیب عالم انہیا رہیں ہو

علیمیاته اگر تخبکه نیون فداهی موتو وه تحبکوفائن نخش محود ده تیرے لئی ضرررسال میرو ف جرع کم کے ساتی خون خوام کو کئی می تقیقت اوپر بیان موجکی می ایراعلم دنیا اوراخرت بی نفع سندہ اور جرع کم کیمیاتھ میں فت نم دورہ دنیا و آخرت دونوں میں ضرب اور علماء حقائی وغیر تحانی میں می فرق می کری علمار تحانی خون خواکی صفت لئے موے موتے ہیں۔ اور علماء دنیا خداسے نڈراور اسنے علم میرخوور و تمکم موستے میں۔

ٔ دوسراب توبہ کے بیان میں

قلب کونکرمنورموسکتا بواورحال یہ کداغیارموجودات کی صوری لکے آئیندی تنقش مول بلک خوات الی طرف کی فرمنی رسکتا ہے۔ حالانگردہ الجی شہوات نفسانیہ کی قیدیں مقیدمجو بلک خوافد تفالی کی بارگاہ عالی میں داخل ہوئے کی کیونکر طبع کرسٹ کتا ہے اور وہ اپنی غلقوں کی نا پاکی سے باکن میں ہوا میں اسرار کے سیجنے کی کیونکر توقع رکہتا ہے ، اور وہ اپنی نازیب حکوں سے باز نہیں آیا۔ وی بجد دل کے آئیزیں ونیا اور دنیا کی جیزی ماآل ، وولت ، آبر و اقلاد جائداد وارتی اللت ، اور ہوہ آرزوئیں ، اور باطل تناقی مول توالی اول والی اور بالا کے اور وہ ایک دل کو در بواسوقت ول میں توالی نادمو اورجو داورجو اورجو داورجو اورجو داورجو داورخو داور داورخو دا

کیے بی سکت ہا سلے کو سے باؤں میں توان خواہشوں کی بیریال بیری بی اور جس کے باؤں میں بیریاں موں وہ کیے بی سکتا ہے

اگرائے عدل وانعاف سے ڈبھیم کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اسے تعنی کا مامنا
ہوا تو کوئی گناہ کہرہ نہیں۔ وف حق تفالی کے صفت عدل الضاف کا اگر عالم میں ظہورہ اور ہا اللہ الفد اللہ کا اللہ اللہ کے ساتھ الفدا فن وعدل کا محاطم ہو توادئی ہوا دنی گئاہ ہی صغیرہ نہیں بلک سے سب کم گئاہ اور قابل کرفت اور مواضعہ کے میں اسلنک کو لیے شیار ہیں اور کی کا جس کی جا اللہ کوئی انہا ہوں اور کی اللہ کا فی ہے آور اگر کی حضا اللہ اللہ میں اور اور عادم سے اللہ کا موادم ہو تو ہوں سے اللہ کہ اسدرہ جن ہو تو ہو سے سے سے کا کہ کہ اللہ ہو تو ہو ہے سے کا کہ کہ اللہ ہو تو ہو ہے سے کا کہ کہ نہیں اور ایسے براک کوئی ہے آور اگر کی سے خاتر ملک لئنٹی محض میں اور صاحب ساتھ نقط کا موادم ہو تو ہو ہے سے بڑاگناہ ہی ہارکہ فیز ہیں ملکم سب معنائر ملک لئنٹی محض میں اور صاحب ساتھ نقط کا موادم ہو تو ہو ہے سے بڑاگناہ ہی ہارکہ فیز ہیں ملکم سب معنائر ملک لئنٹی محض میں اور وحاون ہیں۔

جب بچے کوئی گذاه ما در رہ جا و سے تو بھی گوتی ہے در دکا رکی صول سے تعامت سے اوس نکر نے کوئی گذاه بنرمیت کی معد رہوا ہے۔ ف حب کوئی گذاه بنرمیت کی معد اور اپنے کی معن اور اپنے کے ساتیل ماہ سے تم سے ہوجا کے تواس گذاه کی وجہ سے دیں برخی گی اور قدا کم ہے کی صفت اور اپنے کے ساتیل وامید کی صلت میں ور مورا بر فرق ندانا جا ہے الیسا نہ موکداس گذاه کے صا ور مولے سے تم میر جھے گئو کا بیس برزامحال جا در کی کم کا در کی ماہ کہ اور کی کا میر سرزامحال جا در کی کم کا در کی موجوز کے مال کا کھی گی ان تباد الجل

غلط ماسلے که گناه الراه بشریت صادر مونا دین بیخیگی کے خلاف نہیں ہال گناه برامرار کرنا اور توب نکرنا وردوسری مرتباک کرنیکا قصد کرنا نجیکی کے خلاف ہواور مکن ہوکہ یکناه جو تم سے صادر مها ہواد جسکو تم غلطی سے استقامت کے خلاف ہمجھ رہے ہو آخری گناه ہوجو تمہاری تقدیر میں کہ ہم اور اسکے بعد مالک عقیمی کی دیے مت مترجہ موکہ میرگناه نہمو۔

طاعات وعبا دات کے فوت ہوجا نیر عم نہ وٹا اور ماصی وسیات کو واقع ہو نیر ہے ہائی
کا نہونا موت قلب کی علامت ہوت جا ننا جا ہے کہ جیے بدن کی زندگی کا دار دار فذا برہوای
طح ول کی زندگی ایمان اور اعمال مسالحہ ہے اور جبطرح بدن کو اگر غذا نہ لے تومردہ ہوجا کہے اسی طرح ول میں اگرا بیان نہوتو وہ دل مردہ ہوجی جب ور جبطر حدن کو اگر غذا نہ نہوتو وہ دل مردہ ہوجی جب ور گنا موں کے ہوجا نے پر ندامت دم تور علامت ہوا کی داسکا دل مردہ ہوجی ہو اور ایمان کے میں اور کہ ماری ہوتو ہو میا دت کرکے دل وقت ہو ایمان کی علامت کو دل نوش ہولی کے موجا ہے ہو تا میں بات کی علامت کو دل نور ایمان کے ور ایمان کے موجا ہے ہو تو است طاری ہوتو ہو میں بات کی علامت کو دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کونیگناه تیرے خیال بین آنا بڑا نہ ہو ناچا ہے کہ کھوالد تعالی شا فی کے مس فن سے روکدے اوراس کی رحمت نوشل سے ایوس کرنے کی فرکھ ہے لیے برور دکا رکو بیجا نالکت برقا بلاک کرم کے ہے گئاہ کو اسا بہنا بالے اس برخیال میں خوان اور اس کی رحمت نوشل سے ایوس کرنے کا اور ان ان برا برطائے کرم کے ہے گئاہ کو اسا برنا ہوا ہے اور اندر تعالی برا برطائے کرم کے ہوجا وے اور اندر تعالی کی ساتھ نیک گمان خدر ہے۔ اور یہ خیال برا برطائے کہ براگئا وا آنا برا ہے کہ اس کی منظرت نہوگی اور اب ہی اس گناہ ہواس ورجہ میں بہونے گیا کہ رحمت افریل کی مجدیں قابلی سند ہی اور ایس کی اور ناائمیدی حق تعالی کی صفات کے مقابلی صفات کو جانا تو دو اس کی کرم اور میں جو کی جو دی ہوا ہو ہے برور دگار کو بہا نا اور اس کی صفات کو جانا تو دو اس کی کرم اور میں جو کی جائے گئا ور حانی اور خوات کی جائے گئا اور حانی اور خوات کی امید رکھے گا جان گناہ دلمیں ایس بالمائی خوان جا ہے گئاہ سے تو ہمی خرے اور نا

ائیرندامت دربیتیمانی بو خلاصد میسبکه نداسقد ماسکو براجانے کیس سے ایوی اور فقرت سے ناامیدی کاخیال برایو کم میجی فرس اور ندا تنام کا موکد توب اور ندامت بھی نم بو کمکی می فوز سے ساتہ بیتیانی وعزن مواور آمیندہ کے لئے عزم موکد ایسا ندکروں گا۔

تيسارا بجاسي انداخلاص برنيكي باين

بنده کے اعال سرت مرتب ہیان ہیں اور اخلام کے وجود ان کے نئے ارواح ہیں۔

وف بنده جاعال نیک شل آزدو در تج ذکوه کے کرنا ہے بلاا فلاص کے انکی شال ہی ہے ہیںے

کسی جاندار کی صورت ہوا ور آئیس جائی ہو۔ اورا خلاص بعنی مل کوریا اور فضائی مزصت خاص کرنیکی

مثال فتح اور جان کی ہے جو اگر مل کے اندا فلاص کی صفت موجود ہم تواس میں جان ہمو کی اوروہ مل من اور کا دروا کر اوراکر اخلاص نہوا وروہ کی صف مخلوق کے وکھائے یا اپنے مزم کیا ہے تو وہ ماشل صورت بیجان کے ہوگا اور کا مراز ہوگا وروہ کی اور کا مراز ہوگا وروہ کی اور کا مراز ہوگا وروہ کی کا مراز ہوگا

توان می دنیا کی چیزول میں کوئی می میں بیاجا آہرا ورای کو ذریعظم و تھے لیتا ہے۔ اوراگرونیق النی تکیر ہوتی ہوتی ہور من لیک خانی کی چیزول کی حقیقت اسکو پٹنی نظر موجاتی کو اوروہ اسکو حیلا کر کہتی ہوگئی ہوئے خوا تعالی نے تیری آنائٹ کیواسطے ہو اکیا ہے ہم میں شغول موکولیٹ مولی تعالیٰ کی نافنکری ذکرا و مجے آگے۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کیطرف جلنے کا قصد نے کرکیو کراکر توالب کر بھا توشک کے گدے کے موگاکھی میں جلتا ہوا ورجواس کے سیری ابتدا ہو وہ کے سیری انتہا ہولیکن تو خلوقات ے خالت کی طرف میر کرالد تعالیٰ فرما تا ہے۔ اور بیٹیک انتہائے رسلوک ، تیرے یرور دکا تک ب ف وطالب بولى كامقصود على يدي كهرامزي كالخالب بالك كى طرت مواورتمام عبادت اورذكر وخلاحال يى كفرالدست نظرم في جاف ودول هنا لى يادى شفول مباف والركوكي نيا واردنياكوت وروكروننلس لك اورتقدوداسكايم كوكرك مجمكوعا بزابد رك جانكس تووه ايك غلوق كوهم ولكرد وسرى غلوق كى طرف شنول موكيا بعنى ماك دولت كومم وراا ورنام آورى ورخلو كى تظرونيس شرت كى طرف لك كيا اورظام ريك اس شهرت ونام اورى كا شال صرير جُوك كانوق كا كما ن اس كى طرف نيك موجلات توسيلى طرف وه تنول موالى يم كيك تحلوق واوراً رفعا الصيم مراتب عالميه اور فدوق ومزه كامكال مونا أكامقصودي توكور جائز بوليكن جرمولى كاطالب - أس كى شاك ع خلاف كاوريمي ايك مخلوق منى ونياكو جيوركر دومسرى خلوق من تواجع التياليكيطون على را كال ميرى خالق كى طوف نبير جوجال محيلاتها وبال بى جارا بى اسكة كا ورزواب اورمراتب مالياف المراوي سيك سب فيرخدا مون ميں برابر بس اور اسا سالك يكي تحكد ك فشل مهكد و وزمين كے ايك گول دائرہ میں بیرتا مح اور جما سے حیلتا ہوا می جنگہ بیرلوٹ تا سے کوئی مسافت قطع نہیں کرما ہے ایسے ہی یسالک کیا کی خلوق کوچیور تام ووسری خلوق ین شخول مؤتا ہے خوض مخلوق ہی سے واتره مير راخالق كررته كوبالشت بهرمي تبطي كيابي الك كوجات كرتهم مخلوق كومجور سيخواه وه ونيام وانواب بوياكونى مرتبه بواورسي كورج كرك بيضولى كسبه ونيخ التدنعالي كاارست محكه بلانتكانتها

تبرے برور دگاتیک بیس اس ایت مصفون بیل کرے - اور ختبی انبالیٹے الکتے بیٹی کو مبانے اور اسی حال بیس زگس بوجافے -

اور خرص الله على المراح الموري المركز المركز الله المركز الما الموري ال

کونی لی بارگاه خاوندی بی اس کا دو در حقر سو نیا ده قبولیت کے لائی نهیو بی کامت او تینی خوالی الله او تینی اس کا دو در حقر سو وف العد کے زدیک بنده کا ده کل باده معتبول ب کراسکوالعد کی طرف العد کے زدیک بنده کا ده کورے مبکد دل کراسکوالعد کی اسکوالعد کی اسکوالعد کی اسکوالعد کورے مبکد دل کا کا کہ ہے اسکا معائد کررے کا کرا اللہ تعالی مجمدے یہ کام تدایا جا تا تو مرکز اسکا صدور فرم و تا اوراس کی انگر کہ اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے جم کو بارگاه خداوندی میں زویی مال مرکی بلکا اسکوانیا علی موجود کی اور کا دہ خداوندی میں زویی مال مرکی بلکا اسکوانیا علی موجود کی دور سے حقیا و رقابل قبول نہ جم جوالیہ اعمل موگا دہ جاری کا دہ جاری کا دہ جاری کا دہ جاری کا دہ خاروندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت براس اعتبارے ناترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت وافتیار کسیا تھ ظاہر موئی ہو کمکھ یہ خیال کے خوش ہونا کہ فلاسے فعالی کے فعنال ورحمت و توفیق کمیں تھا تھا اللہ تعالیٰ فرما تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوات کی خوش کی نوشی کہ میں۔ میں بدہ جعبادت ہونیکہ اللہ تعالیٰ کے فعنال کا ورماس کی مہر سے سواسی پر جاہئے کو نوشی کہ میں۔ میں بندہ جعبادت او زیک کال کرتا ہو اگر میں میں بندہ اوراترانا کہ میں نے بیمل کیا ہوں در سے افتیار و قدرت سے اوریک کیا ہوں در سے افتیار و قدرت سے اوریک کال کرتا ہو اگر میں اوراترانا کہ میں نے بیمل کیا ہوں در سے افتیار و قدرت سے اوریک کال کرتا ہو اگر کہ میں اوراترانا کہ میں نے بیمل کیا ہوں در سے افتیار و قدرت سے اوریک کیا ہوں کہ میں کے اوریک کیا ہوں کو میں کہ میں کو کو کو کا کہ میں کے بیمل کیا ہوں کو کا کہ میں کے بیمل کیا ہوں کو کو کا کہ میں کے بیمل کیا ہوں کو کا کہ میں کے بیمل کیا ہوں کے کا کہ میں کو کا کہ میں کے کا کہ میں کے کو کو کی کو کو کو کا کہ میں کے کا کہ میں کے کا کہ کو کا کہ کو کی کو کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کا کہ کیا ہوں کیا ہے کہ کا کہ کو کر کے کا کہ کو کا کہ کو کی کیا ہوں کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کو کا کہ کو کو کا کہ کر کے کو کو کی کے کا کہ کو کر کے کا کہ کو کا کہ کو کر کے کا کہ کو کو کا کہ کو کر کے کا کہ کو کو کا کہ کو کو کی کو کر کے کا کہ کو کو کی کو کو کر کے کا کہ کو کو کو کا کو کا کو کر کے کا کہ کو کو کہ کو کو کو کر کے کا کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کا کہ کو کر کا کہ کو کو کر کو کر کا کر کے کا کہ کو کر کو کر کے کا کہ کو کر کے کا کہ کو کر کو کر کے کا کہ کو کر کے کو کر کے کا کر کو کر کے کا کہ کو کر کو کر کی کے کہ کو کر کے کو کر کے کو کر کو کر کے کا کر کو کر کے کا کر کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کیا گوئی کر کے کو کر کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کا کر کو کر کے کو کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر

يىل بها برايسا خوش بونا براا دىغمت كى نافىكى بوطرا سولسطى نوش بوكوالسركا قىكى بوكاركا معنل و يمت ميراد فنگير مواا در مجمعت يەنىكى كا دىيا الدرتانى كا ارت دې كەلىت مىلىلى السدىملىيد دسلم ب فرادىج كەللىنىمى كىفىنىل اقىرتى بىغىرىش موس اور دوسرى نى سے نوش نبوس -

ہارابردردگاراس بر بر ادربا لاتر ہے کہ بالد ان بات کے ماتھ اپی طاعتوں سے نقد کا مالد کرے اوردہ اسکا بر لہ قیامت کے اورابر بھیوڑ ہے۔ مت کریم کی مثان بنہ ہیں ہوکہ کام تواسو تت لے ادراس کام کی اجرت نقد ندد سے بلکا دوار بھیوڑ د سے بی کریم تھی جل وعلانتا نزوبطری اولی الیا انگر کی مندہ طاعت اسوقت کر سے اور اسکا بدلہ قیامت کے اوار بر بھیوٹ دسے ملکہ طاعت کا بدلیہ بندہ کو بیال بھی لا تا اور فرج طرح کے اراز مواز کری ملاوت اور فرج طرح کے اراز مواز کری ملاوت اور فرج طرح کے اراز مواز کی اسلامت کو کہ دجانتا ہوا ور می آخرت کے بدلہ کا ایک ہے ادی مورد مورد مواج دوار عطام و گا۔ اس کی حقیقت توکوئی میان ہی تہیں کرسکتا۔ ادنی افرد ہورد مال عطام و گا۔ اس کی حقیقت توکوئی میان ہی نہیں کرسکتا۔

طاعت بر دنیا می تجمله یې بدله کانی چکتی اموالی تیرے کے طاعت کال جملے برای کا است میا و دنیا می تجمله یې بدله کانی چکه است مالک می کی یوب بدلول کالی میک کو کی ب بدلول کا کو کرمیت کو کا کا کی میں اور با دشاہول کا بادشاہ و تیرے طاعت کے لائق ہونے پر داخی ہواا و رقیج کو طاعت کا مرابلیا ، ور نہ وکیا چا یک بنده و اسل اشی میس کو دکھیو دنیا کا بادشاہ اگر کی ہے کچھ فومت ہے کا مرابلیا ، ور نہ وکیا چا یک بنده و اسل سل می میں ہوئی چو اسل سل یا نہ اسل کے لئے سے بھی فور بالم است میں اور کی برابابات میں اور ایک کو اسل می موادی کا موانیا اس میا و کی اور این اس می دلونی زائل فوانی وقت اور میں موادی کو اسل میا اور کی موادی کا فور سے موادی کو اسل میا کا دول میں اور کی موادی کی لات کے دلوں میں اور کے بیانی کو دلوں کی لات کے لئے ہیں اور میں اور کے بیانی کو دلوں کی لازت کے دلون کا کہ کہ کی دلون کے دلون کی لازت کے دلون کی کو دلون کی کو دلون کی کو دلون کی کو دل

جس نے اللہ توالی عبادت عسول تواب یاد نوع عاب کے سے کی توکویا ہے جی جل علاکی منظا کمال وعلمت دجلال علی ادا نرکیا ہے بندہ کامعسود بندگی ہے آگریہ ہوکہ محکو تواب ہے اور جبت صال مواور دوزخ کے عذا ہے بخات ہوتواسکوا سکامطلوب انشا مالدر حال ہوگا لیکن ہیں ہمندہ نے عبادت اینے نفس کے مزہ وراحت ہی کو جا با اور نفس ہی جی بہتلار ہا حق تعالیٰ کی کمال کی شفت اور جلال فی ظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولی تعالیٰ فنانہ کی ہا اور کمال کی وجے ہوج بنت کی طبع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہواس سے کہ غلام کی شان تو فلای کرنا ہے خواہ الک اسکونوازے یا دھتکارے۔

كناهاه رنافراني كرف كوتت جقدرتو علم خلوندى كامحاج بحيث كى اوطاعت كرفيكوتت أس سے نیادہ اسکے ملم کا صاحبتندی ف بندہ کا کمال اورمرتبراورتام عبادات کا الی مقصودیہ ہے كه بنده كى نظر سرامرس السرتعالي كى طرف اسى بوصيت بهك منكاساتل بهوا بمرود ايناعل اوفط حى كلينا وجوونظرسے بالکل المعجاوے اسدی براعما دمواسی کے ساتھ ول کو قررمواسی کی طرف ول کا رُخ ہو اپنی ترب اور اسباب طام رے الل ببروسرات جافے اور بندہ کی سی اور باکت ہم وکاسی ننس كيطرن متوج مواوران عل كوب ندكر اورافي فالكواجها جاف وراني قدراك ولأب بوالسابنده الدتعالى كى باركاه معمروودم والمساس كمبعد ويكديرب كوملوم وكركناه يربده الدتعاني كي محام كامختاج كالدرتعالئ مواخذه نزولف اورگناه سے درگذر فرما وسلے اورالماعت وعبادت وكمتين رضائ تبي وش مرحكم كاحاجتندنيس واستلئ كطم توفلان رمث كام كرنے يرموتا بيلكن كيكي بلك اكثر معالمه بولكس بي موتائے كدگناه كے وقت علم كاس فدوختاج نہیں جبقد مطاعت کے وقت ہی بشرح اس اجال کی بیسے کمون کی شان گنا معادر والے كے بديد كدائك عاجرى دائت دلت اور النافس كونفري اور باركا والى ي تفرع وزارى ووب بيدابوتي واوراس مالت من من فطلي نسس اورس يزيس رسي بكدول وصفت كيساته نكين موجا المها كرجروعت الفل كم يركب ملكانتهي احريبي صفت عين متعودا وربده كا كال وورطاعت وعبادت كيبدربااوقات ايسابة اب كفظرات ليربع في واورانكواميما تتجمتا بهاورك أب كومطيع اورعابداوري كالداكر فيوالا أوريتى تواب جانتا بي تواس حالت يساس كى نظرك نفرائ نفس اور على يرمونى اورحمت وضل يدس اعما دار الله كيا - تواكم وقت عجب نبس كراس فضب الى مواور نا رضامندى كالوردين بيليى طاعت يريي بنده الم خوا و ندى کاگنا ہ کرنے کے وقت سے زیادہ محماج ہے۔

ساوقات غامض اور قیق ریاایی عبکہ سے دال ہوتی برجس عبکہ عبکولوگ زویکھتے

ف بیایہ کوعباوت اور نیک کل اسلے کیاجائے کہ لوگ جھ کو عابد زاہد بزرگ جیسی تواگر عل کے وقت لوگ وہاں موج ہوں اور الن کے و کھانے کے سے شاکا کوئی نما ڈیٹر ہے یا ناز توشوع کی فقی النگیول سے لیکن کی سے آنے سے اسکولم کی کوئی اور سنوار کواسکویٹر ہے لگا تاکہ یہ جائے کہ بڑائن ذی ہے تو یہ تو تو تو تو تو تاکی ہے کہ اس کوئی جانتا ہو کہ یہ رہا ہے بصب مرتبہ اور می جھ ہے کوئل کرتا کی اور وہ ال موجود نہیں ہوتا ایکن جربی اس کل میں رہا وہ الی موجاتی ہے یہ آیا کہ کوئی میں میا والمل موجاتی ہے یہ آیا کہ کہ مرتبہ اور باریک ہوا وال موجود نہیں ہوگا کہ کا مت یہ کہ تی فقی جب لوگوں سے لے لویہ ہے کہ کوئے میں اور موجود نہیں اور کوئی میں اور میں اور کوئی موجود ہوئی ہیں ایک مادر سے ایک کام نہیں کہ ایک مادر سے اور میزیک عمل ہی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بڑرگ تھیں۔ اور میر سے دنیا کے کام نہیں۔ بڑرگ تھیں۔ اور میر سے دنیا کے کام نہیں۔ بڑرگ تھیں۔ اور میر سے دنیا کے کام نہیں۔

ترانوائی کزاک لوگ تیرے اعمال اور باطنی اجدال کی خصوصیت جان ایس عبودیت کے اندر تیرے ہونایہ ہے کو فیر الدر سے اندر تیرے ہونایہ ہے کہ فیر الدر سے افرائہ جائے۔ اور سوائی دلی کے اندر سے اور بندگی کے اندر سے امونایہ ہے کو فیر الدر سے افرائہ جائے۔ اور سوائے سالیت ہو جائے کی مطرف الدفات نبو الدین ہوں ہے موجود ہے نووں ہوئے ہونا کی خرم جائے۔ اور باطنی حالات ہو خاص محمد کر کر رہے ہی خلوق کو اس کی طالع ہوا ورختاف طریقوں کا اسکا اظہار کرتا ہے تو بیندہ بندگی ہو سے اور بینو آئن کی اسکے تجان ہونکی دلی ہے۔ اور بینو آئن کی اسکے تجان ہونکی دلی ہو۔

نظر المقف فلاوند تعلى كى انى طرف لل خلكر كو كوكور كى نظر كوا في في الته وركراور توجر والنفات فلاوند تعالى انى طرف مشامره كرك كوكور كوجر والتفات كى طرف توجد نه بوف بنده فلمس كى شان يه كوكور ك يف اوه م مضاكى الكوكور بردانه م واوزه تعالى نظر تربت لطف جوبر وقت اس كے حال بری بیش نظر مو كر فلوت كى نظر كولور في خيال كراكل فالد سے فلوق اسكو جواوت تعلیم كى نظر سے ديك يا عزت كى نكاه سے اكى وكى وقت اسكے دلمين نه وادر هتا الى كى توج النفات كى نظر سے ديك يا عزت كى تكاه سے اكى وكى وقت اسكے دلمين نه وادر هتا الى كى توج النفات

جوائی ساته مروقت مجاسکوستام وکرے اوراسکولینے سے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توج واتفات کی طرف مرکز نظر فکرے و درجو درہی ہاہے ہو۔ اگر باوشاہ وقت کی خاص جمر بانی کئی خض پر مواور ہاشاہ وقت کی خاص جمر بانی کئی خض پر مواور ہاشاہ وقت کی خاص جمر بانی کرنے بالیانت کرنے کی باکل پر واکمر کی ۔ وقت ایسے مرحال کا نگرال موتو و جھی دو مرکزی کی جمر بانی کرنے با ابن ایس جمال کا نگرال موتو و جھی دو مرح کی فلاعنامیت برآن میں جائے ساتھ ہی اور سروم طع میں انہو ہی اگر ذی مروکی طرف باری توجم ہوئی میں انہو ہی اگر ذی مرح کی خوج برس رہی جمی اگر ذی مروکی طرف باری توجم ہوئی توجم نے دیادہ کو ان ناسٹ کرمو کا دور اسکی مرز توجہ ہے کہ فتیں سب سلب موجا دیں ۔ گرجمت استقدر ہے انتہاہے کو اسرا بھی ورگذرموتی ہے۔

حق مِنْ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَ الْمِنْ الْمَالِيَ الْمِنْ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمَلِي الْمُلْمِي الْمَلِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُلِي الْمُلْمُلِمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُلْمُلِمُلْ

اسے صدقہ کئے ہوئے لیے روکو کر کون کا طالب ہوسکتا ہے یا کی تحدیجی ہوئی
راستی کرسطرے جزاکا طالب ہوسکتا ہے ف بدله اس کام کاہوتا ہے کہ دو کام تنے دوسر کے نفع کے
داسطے کیا ہوا ورا بنا اس کے نفع نہ ہوا ہے کام کی ہوت و بدلہ دوسر ہے سے لیا جاتا ہے ، اور
بند وجو کھیاں کرتا ہے ہیں نفع بندہ کا ہے کی صورت سے مولی کریم کانہیں کہ دواس سے اوراس
بندہ جو کھیاں کرتا ہے ہیں نفع بندہ کا علی اور دارتی واضلام مولی کریم ہے بندہ ہوصد تہ اور تحقیم
پر نہا یت عجیب اور جاتات اور بے تقلی ہے کہ اسکے صدقہ اور تحقہ براشی سے بدلہ اور عوض
کا طالب ہے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ نقیر کوکہی کریم نے جوصد قہ یا تحقہ دیا وہ نقیر اُسی سے اللہ اس موجود کی مورث کا طالب ہو ج

<u>چوتھاباب نازے کم کے بیان ہیں</u>

ناره قیق ولول کواغیار کے سیا کی لیے سے باک کرنبوالی اور بوشیدہ اسرار کا دروازہ کھو لنے والی ہے نازسر گوشی کا کل اور مجت واخلاص کی جگہ ہواس سے قلو کے میدان امراروں کے لئے فران ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار سے ستا ہے سی جگھے ہیں۔ ف جو لوگ العد کے خاص ہندی ہیں۔ فران ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار سے ستا ہے سی جگھے ہیں۔

صلت ان ان کے افر داکھ نے کے مقابلہ میں مص اور شوق کی ہے جب یصفت حدسے زیادہ جری ہوتہ ہے کام مرا کے جب بی کام کر جا گئے۔ جنگا کہ میں جائے اس خوص مدسے زیادہ جرے گیا تو ہہ ہے کام مرا کا مرا کا مرا کا مرا کے بیت ہو ہوں گئے ہوئے کا مرا کی سے ستان خواب ہوجائیں کے بی جب شدہ سے حص نماز کی موگئے تا کا داکو زائل ہوگا سنا کہ موسی میں دو موسی نہ کر بیکا۔ یا قرآن جلا کی جلدی جاری ہوئے کا اور شیس تدرباد فرصت کو عرب بیصفت انسان میں ہوئی توالد رتعالی نے نما ناور دیکھ جا دات کو میں او تا اس میں ہوئی توالد رتعالی نے نما ناور دیکھ جا دات کو میں او تا اس میں ہوئی توالد رتعالی نے نما ناور دیکھ جا دات کو میں او تا میں نماز تھ رفر ای کا کربندہ کا تصدید ہوگہ نماز کا مل درجہ کی اوا ہوجلدی اور موسی ہے مرکا زیر ہوئی تا کی صورت میں اور کا مل نازمیں جرافر ق

عب بر اربیب دا نا نا رود بری و در در بیت در این بیت می در اور بیت به می در بیت به می در بیت به می در بیت به می در بی در بی در بی می در بی در بی می در بی در بی در بی در بی می در بی می در بی در بی می در بی در

برولومت وكريكة ليكن انسان اسكي فضل كالمحمّاج بواسك تواب بجاس بي كا قائم روا-

حب حق جل وعَلاَ في مبذول كي كوتا مي وظالف عبوديت كي سجا أوري كي طرف الشيخة مر علم فرانی توایی طاعت و عبادت کوانیرواجب فراکر گویاان کوایت ایاب کی زنجیرات ساتها بني طاعت كي طرف إنخايترا برورد كاران لوكول سي عجب زرآ ا بحجز رنجرول من الموحرك جن من من الله المارية والماعب المناجات كمندول ك زميمة عالى كى بدكى اورا المهارم ويت برحال يرعقلا ضرورى اورفرض تعى خواه عباوت كوالدرتدا في ميرواحب فرات ياز قرات اسك كه علا کاکام توغلام کلے خواہ اقاسکو کم دے یا دسے سکن حب بندون میں اسدتعالی نے این بندگی کے ذطا کف اداکرنے اورعباوت کیواسطے کشفیس کو تاہی اور تی دکالی دیجی توغایت رحمت ر بن انبراني طاعت كوواجب فرماديا اورعبادت واطاعت كرنيوالو*ل سي حبنت كاد عده فر*مايا ادرير م ونافرما نؤل كودورخ سے وراياس واجب كرنے كى اين مثلل موكى ميسے رنجيرموتى محكوبت ى كر كليس والى جاتى بي الكي ويدسي طرف عاس المسكومينيكرا عاستي خواه اس قیدی کاجی جاہے یا نہ چلہ اس اس طرح الله تعالی نے طاعت داجب و ماکراس رخبرت منتى كرنيوالون كوطاعت كى طرف كهينجاا وريداس كى عين رحمت وشفعت ب جيب بي كو اكاولى اخاليسته حركات يراوب وتياب اورجوامورا سكوطباً شاق موستيم س وهكرفي و بن اسكوطلق العنان نهين جيوار تاكيم والمسكرات واس محيكو وه كام كرناير المحاورنا شاليت الموادكوه برنابرقك خواه اسكاجي جلم بإنه جلب التدتعالى تعب فرات بإيني مراسعجي

ك معنى بندسائي من كارنجرون من جكو كرمنت كي طرف كيننج مبان مي معال معاليد ال كوشاق موت من مرجونكم ال برداجب كروت كني من اس لئے خلاف الني طبيعت الكو كرائے شن اور جنت من جانے من -

تجمیرانی فرمت وطاعت کو واجب فرایا او توقیقت پی اس کی دج سے تیرے جنت میں دخل ہونے کو واجب ولازم فرایا ۔ ف اللہ تعالیٰ نے طاہری اپنی فدرت وطاعت کؤوا و فرایا جس سے بنطا ہر پیمنوم ہوتا ہے کہ ہیں اللہ تعالیٰ کا نفع ہوئیک وہ توفی اور بے نیاز ہے ۔ اس عبادت کا نفع ہمکوی ہے توطاعت کو واجب فرانا و ترحیقت میں جنت میں جانیکولازم سے بیان اللہ کیا رحمت ہے۔ سے ال

فرماياليني مصنف نے رسول السكى الدعديد ولم محقول درجلت قريعين في الصلی کے سوال کے جواب میں کد کیا پیمر ترج ضرت سلی الدعلیہ و کم سے ساتھ ہی تضوص ہے ياسى و دسرے کوهي اس ميں صداوز نصيت بينك ستايده جلال و خال حق متعال كيسا تنه تنه كى كاندك اورول كى لذت كام والمشهود على وعلا كع وال كى قدر يوانت مواسي ا وکی کاع زمان رمول العرصلوات العد علیه و سلامه منے عرفان کے برار نبس ہے توکسی کی تھے کی منڈک ہی آئے آئیہ کی شنبٹاک کے برابر نہ ہوگی اور پیچیسمنے کہاکہ نمازیں آپ کی خلکے خیر شا ہو جلال شهودمل وعلامهاس كي يروجه م كه خو و آلي اين ارتأيس لفظ في الصلوكا فراكرار طرف ايا فرام اور لفظ بالمصلى اس ليم نبين فرماياكة سي كي مجد كي فيرلي يروردكا كركسي الذنبين بوكتي اوركيو نكر بوكتي برآب تو دوسرون كواس مقام كي رمنها أي فطي قيم -ا دراین ارت و اکدالله کی عبادت اسطرح کرگوبالواسکو دیمه راهی مکیساته وومسرول کواس قام ك على زمياام فرات من اورروب حق طل و علا محساله است اسوى كامشامره امركال ہداوراگر کوئی یہ کے کہ نمازے ہنگے کی خکی کاموناکسی سوجیم والسے کدوہ اللہ تعالی کے فضل ا دراسكے احسان سے ظاہر مونی مح تواس سے سرت اور آئیسکی ٹنٹرک کیو فکر نہ مو۔ اور السائق کے

خودفرما آا ہوتو کم الد کے ضل اورای کی رحمت سے سواسی برخوش بونا چلہ تو سجد سے کا سرا کلام س تدبرکرنیوا لے سے لئے ہی آیت شریف اسکے جواب کی طرف شیر یواسلے کہ یہ فرمایا ہے۔ کدسی برلوگ خوش ہوں اور انہیں فرا یا <u>ہے کہ اے مح</u>دثانی الٹرطافیۃ کہ ویکم توائیبرخوش ہوجال مطلب يكدلوكون سي كهدس كدوه التُدتواني كفعنافي احسان برخوش مول دومرى أيت <u>ښ بطورامث ده که چو توکمه المتر د پښې کي آندوش مو تا ېون ، پېران کوان کې فکړي که پلتا مو</u> تیموردے . ف صنور ملی استوالیہ و ملم کا ارت دی جعلت قرق عید ف الصلی یعنی میری آتكيدكي تمنتك نمازمين كردى كئي بيريني كارس محبكونبايت لذت ومشريهة ماب مصنعت حرالله سے کی نے سوال کیا دکرور مرتب صنوری کو حال تبایا کسی دومرے کو بی اس سے صد الاسے مصنف رحمالترجاب فيتم سكانكيد كي تبناك اورسروراورول كى لذب نارس ق تعالى كجلال جال كمثابره سام مونت كوموتى وتوشهو يعنى تعالى كم بقدر معرفت كماينة كونصيب موكى شئ قدراً سكونمازين لذت زياده موكى اورية طاس سب كر هنورسك العرعليه ولم كى معرفت مست بركم ب تونمازيس آب كى لذت اورائكه كى فكى بى مست بركم يوكى عال جوب یہ ب کر اور اندت نماز کی حضور کے ساتھ مضوص جس ملکہ اور بندوں کے لئے بھی اس سے صدماتا وفرق استدرہ کہ آپ کی آگرد کی منافک اصلات آپ سے مرتب کے موافق ہاورا دروں کے لیمان کے مرتب کے موافق اوریہ ایکے کی ٹنڈک لذت ہی شخص کوچ*ال ہوتی ہوکی حکولفنیاتی اور شیطانی دسوسے ندا تے ہوں اور چڑھن خیالات اور* دمادس مبتلا بوتوا سكومن فرك ورلذت نهيسة تى ورييج هن كهاب كرهنور في السطيم وسلم كونازير مضامده حق عل علائة المسترنية كالموتي عني اورخود نازكي وات سيطم فتك لماور لنن نتى توائكى وميب كدوري جعلتة وقاعين فالصلوة مرصنور في مطرفاتاره فرایا ہے اسلے کہ یوں فرایا کہ ناذیس میری آنھ کی مہنداک وسی نازی حالت میں منعالی کے مفلهه واورصنورى ومجبكولذت موتى بواورينهي قراياكه نماز سيميري اعجم كالمبندك بواوروجه

اسى مرى دهندرى أن كالولفندك غيالترسين من اور مازى دات ظامر برى غيالترب ادرة ب كي انجه كي فيذك غيرالد سے كيے بوكتى ب آكيا توخودار شا د كادردوسروركى بدي ے کا اسد کی عبادت اسی کروگو یا کہ اسکو دیکی سے مود اور پر مرترجب بندہ کونصیب ہوتا ہے تواسکی نظرس الدتعالى كے سواكوئ نہيں رمتااورغيالديت مطاقفانظ عليحده بوجاتى بے تى كوايا نىل دورانيا دجەدىھى غائب موجا تا<u>ب، درنمازخو ذعل ښده كاب توبىيى ماسوامىي داخل موكر</u> بده كى نظر بصيرت معلى عده موجاتى بوتواسوقت آنكه كى شندك اور فقت صرف عن تعالى ك صنورى سے بوتى ب اگركونى إسير تب كر الكي كائكي في فيندك اورلذت نازے مى تو پوئتی سے اس لیے کہ نیاز کی ذات الد تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے اول سے فضل ہے اسكانهورموالوبنده عبكوات كي لذت اورفرحت نهوكى اورالمدنتالى كفنل برتوش بونا توا مورس السُّرب جِنائجين نفائي كاارت ادم قل بقضل الله وبرجمته فبل الفليفروا بنى استعمل الدولم المي كيف كرالدي كففل اورومت سي جامع كدير لوك نوش ہوں تو نازیمی المدیکھنل اور جستے اس سے بی فرحت اور لذت ہوتواس میں کیا حرج بوتوجاب اس شركافوب مجولوكه خودايت قل بفضل الله وسيحدته مي اس شرك جواب كى طرف اخدره سيدسك كدارات ويدي كضل ورحمت مى كيدا ته جاست كدلوك نوش مول اورير ارست دنهين فرما يكل عريسك المعطيه والمراب استعسما تينوش بول توكال بيرمواك لوك توفضل اور وحمت اور سان البي كے ساتھ خوش مول اورخو واب اے محدد كى السولسية ولم) بالساساقة وأسوا يخدوسرى مكرارت ديوال الله تعردهم في خوصهم المعبون سي آب دائيج الدليني بي توالىد كمياته نوش بول ببراك كوان كالولاب بي كميلنا مواجهور ديجيك

يانجوال باب كمنامي اوركوشيني كيبيان ي

تلك كي كون بيزاس كون فينى كرارزان نبي حبك ما قد صفات الى ونعابر شنامى ك

سيان مي فال موص جا ننا جائي كونلوق على خطيفى ما مكر باضرورت الوك جائي أن جائي منافر المن فالمرافر والت المرافر والمن المرافر والمن المرافر والمن المرافر والمرافر المرافر الم

گنامی کی دمین میں اپنے دجود کو وفن کرنسے کیؤکرجود انزمین میرن تنہیں ہوتا اسکا

نشو و نما کا مل نہمیں ہوتا۔ ف انسان کیفٹ کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اورغزیہ ہے کہ

لوگوں کے دلوں میں بڑا شاہ ہول اور مجھے لوگ بڑائی اورغزت کی نظرسے دیمیں اور نیزای کی نئے

ہوگانسان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور فیصلت السد کے داستہ کیلئے دہم ان اور افلاس

وصدت کے اجمل فلات ہو اسلنے کہ مقصود تو بندگی اور فلامی ہونکہ خوالی بڑائی تو فدات الی کا تنہ ہو

وصدت کے اجمل فلای اورمولی فیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ وحمد لہم

منامی کو رمین میں موقواری ہو مشایز ہیں کے ہو۔ امیس اپنے وجود کو دفن کرد سے بنی اپنے کو فرائس ما ورخوار برنا ہو واڈ زمین میں دفن نے کیا جاسے وہ نو و کا نہیں پا اسمیطر سے والیا اسمیل میں موقوان نہیں موقوان نہیں جو اسمی اللہ سے کہ کا الماسی کی زمین میں موقوان نہوا ورشہرت ونا موری کے جبت میں ہے اسکے نفس کے کما لمات کی سنگیل نہیں ہوتی اور دو ناقص رہ ہوا۔

ایناولیا یک قلوبی افرار کواکن کے ظاہری حالات کے کشیف پردوں میں اسٹے جہایا ا تاکا ظہار کی دلت سے معفوظ دم ہی اور شہرت کی زبان سے ان کو پکال نہ جلے ف جاننا جاہیے کہ جوصرات قرب خلاف ندی اور الٹر تعالیٰ کی صفوری کی دولت سے مشرف میں ان کے قلوب میں ذکرا در عبادت کے افواد مبنیا رم وہمیں اور ان کے لائن افواد سے مفور تہتے میں لیکن اللہ تعالیٰ

ف أن الواركوان حضرات كي ظاهري حالات لكرافي من طف علف الشف معين كالمتنب بردون میں جیار کی ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے مینے ملتے جلتے اور متسام معاملات دنیوی كرتي اليطح وه حضرات بعي يسب معاملات كرتي مي كوني الميازا ورفر في كوكوملوم فها ہوتا گویا یہ طاہری حالات ان انوار کے لئے شل موٹے اور گاٹیے یردوں کے ہوگئے کہ ان کی آٹ مر، وہ الوار مخلوق کی نظروں سے جعب گئے لیکن جن توگوں کی باطنی نظر تنزیب وہ ال فیوں ہی کی آڑی<sub>ے سک</sub>ون افوار کو تا اڑھاتے ہیں اور بیجان لیتے ہیں لیکن عام ہوگ ہرگز نہیں علوم کرسکتے س لے کدائن کی ظاہری نظران پردول ج کسر جاتی ہے اسکے فو وہیں کرتی اور وہ کی کہتے ہیں جیسے کہ کفار نبیار کی شان میں کہتے تھے - صاانتم الا ابشرہ شلنا مینی تم تو ہم جیسے آ دی ہی ہو جوبم كرتيم من وي تم كرتي بواوران الواركوالسدتها في في اسك جيبالباكمان كأخرم افرطست مخفظ رج اوراظهار کی ولت سے وقصنون رہی اور تبرت موکرتام زبانوں بران کا تذکرہ نهواسك كدكرو ناكس كى زيان يرده يرده شين انوارك فيكس اورطا مربوعاتي تويدام غرت الهيئ خلاف ب جي يرد ونثين عنيفه سينه وتي ب كه غامت تسترو عاب بي مونے كي جه سامكاز بان سے امھىلىناس كيئے مرده درى بايسے ى ان انوار كاليانطموران كى قدر رفیع کے خلاف ہو۔ اور اگر میامر نہ ہوتا تو کالی ظہوران انوار کا ہوتا اوران کی رفتنی کا تناغلب ہو ماکہ بنطا ہری حالات کے بریسے بی طاہر بنوں کی نظرے فائب موجاتے۔

پاکہ وہ فات بینے مارون وامرارالہ یہ فاصکوا وہ ان بشریت کے ظہو کے برے

میں چیا یا اولی عظمت بو بہت کو اپنے بندوں کے لئے اُن کی عبودیت کے آتا بظام کرکے

ظامر فرایا۔ فٹ اس فقر وکا مطلا ہے بہتے کا قریب ہی قریب ہی خلاصہ یہ ب کا اسر تعالیٰ جلینے

فاص بندوں کو اسرارا ورو فوت کی بابیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرائے بیں تو ان کا کام کسی کو

میں ہوتا واس دولت کو بوام کی نظروں سے جیا یا جا تا ہے اوران انوار وامراریوان کی بخر میں مرحمت دیا ہے تا میں دولت کو با بیر دہ

کے اوصا ف دجنے کھا نا بینا جی نا بھر نا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے کا بردہ

ڈالدیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا کہتی ہے جو مکہ یجیا ناایک نہا یت عجب امری کہ با وجو دا سکے کہ ان معارف وا مرارکے انواز غیر متناہی اورائیسے عالی درجہ کے ہم کان میں سے اگرایک شمه کاهبی دنیامین ظهور مولوسوسی جاند کی رفتنی همی ماندیژهاسی و در شرق و مغرب تک الله كي شمر كالوليل جائ كمركياع تقي رت وكالبي شرع من دركوكوزه ي حيا دبايني ن جوكها مك سنت خاك بوأس اسكوهيا ياكر فلوق كى نظرس وه مشت خاك ياسي وارض جلنابیرنا تجارت اورزراعت کرنا بی آن ای اور کیتے میں که ان میں ممسے زائد کون ی بات *ے اسلیے بطور تیجب مصنیف فرماتے ہیں کہ وہ* ذات یاک بیجس نے اس ولت کو اوصا ت بشرت مي حياويا مسكر في بطوتعجب ارشا و فوات من كه وه كسيا ياك واوركياس كي عبية غريب قدرت بوكرجب اسكوم نظور مواكدا ينعظمت ربوميت كومن اينے رب مونے كى برائى بندول كودكهلافس تواسكوال كى عبوويت سے آنا زها بركرك طا برفرمايا اورعبوديت كے آنارنده كے وه صالات بن جبنده كوش تعالى كى طرف متوج كرتيب سبيه بارى نقروفا قد تكدستى معاب وحواوث كرجب بدهان حالات مي متبلام واست تولامحالي رب كي طرف متوم بواب ان مصاتب کے زائل مونکی د ماکر ا ہے گر گرا آنا ہے اور اس قت اسکوفتین کا بل ہوا سے کمبرا صروركوني سي جومجه المحق قوت مين قهرس غلبي مرامزس بركم است توكياعجيب قدرت بحكفيت رب مونے كى برائى او عظمت كا ظبوران آئى را وراحوال سے فرما يا .اگرير آ نار نہو اور بنده مهینیرانی من انی خواس میں رہنا۔ تورب کی بڑائی ظاہر زموتی۔ اصاص حرفت كى دولت بنده كونعيب نموتى ـ

نباتات انسان آتے میں دورخالق کی ذات عالی با دجود غایت ظبور ہاری نظر دسے جہی ہوئی ہی ادراسقد جمی ہوتی ہے کیعفن کو رہموں نے توضاتعالیٰ کی دات یاک انخاری کردیا اورجنرالتر تعالى كأهنل مواوداكى وحدانيت او يتغيير لكى رسالت برايمان لائت ورحبنطنل خاص تتوج مواان كواني موفت كاحسهم عطافرها ياتوالىد تعالى كى معرفت حال مؤسكا درىيدا وريست ، وراس کی بارگاه کک راه بانی کاطریقبرس ای کاعتل خاص بوکوئی دومسرا وربعه وسب نهین مج اسك بعد يجور كمعنف رحمد سرعلد يطورتوب فرملت من كه وواسا ياك كاورماكى اى كواسط بكاس نے جوطرتھے انی معرفت كا ٹھيرايا ہے وہ ہى طريقيد لينے اوليا ركى معرفت كاركھا اسكة كحبطرح ابني ذات كومخلوق طامري تحيرده بي حيبا ياسب مسيطرح اوليار السركوميان كه حوال طاهري كها نے بينے وغيرو بي حيبا ديا . اور حبطرے اپني فات مک پہنچے كا طرفيا بنے ففل فاص كوفيراياب اى طرح افي اوليار كى معرفت كاطريقي هي مقروس راياب كحبيض موناب التي كوان حفرات كي بيجان موتى ب نه شخص كومعرفت المي نصيب ہوتی ہے ۔ اور نہ شخص کواسکے اولب رکی معرفت کی اویا بی ہوتی ہے بلکھ بنر کول نے تو یہ نربایا ہے کہ الد تعالیٰ کی معرفت سے ولی کی حرفت بخت ترہے اس کے کہی تعالیٰ كاجال وجلال توفايت ظهورس وادرولى ادروس كى طرح مسكام كرتاب كاتاب يتا ، ونكاح كرتاب ساملات دنيوى كرتاب اسكاميجاننا بهت منظم بر- آگرارشا دې كرسجان الله كياقدرت واوراسكاكيساففل وكداين اولياتك اس في الكوينيا ياجرك اين كينيانا جا بابنى اوليا رالله كى محبت اورمرفت اولان كى سحبت خاصد الشخص كونصيب فرائى كحبكو يون جا الكرات في كاين دات عالى تك المناج الدرازاس مي يدب كدية حضرات الدرتنا لى كى محبوب موتى بى اورجوم موب كوچاستا ب طامرى كدوه هى محبوب موجاتا بى يس جوكونى ان حفرات معيت كراكاء علامت بواس امركى كداسكوالله تعالى جاستا ے اور اسکومعرفت اپنی تصیب فریائے گا۔

## جهاباب وقت كى رعابت اورائيونين وباين في المان في

اغیامے فالی مونوں وقت کا انتظاء کرکیو کھریج کو کسے ماقبر اور کہا است و برطال میں جب کو کسے ماقبر اور اس کے مسالک پرجب حتالی کا نسل متوجہ ہوتا سے اور اس کے قلب کو فراللہ سے تعلق ہوجا تا ہے تو قلب کی ہیست پر ہوتی ہے کہی اپنی کیفیت فرمین خول ہوتا ہوتا ہوجا تا ہے اور اس کے اور کہی ونیوی اشغال وافکار کی کدورت اس پر گاجا تا ہے اور اس کی جا گائے فیری اشغال وافکار کی کدورت اس پر گاجا تا ہے اور اس کی جا گائے فیری سے معلوب ہوجا تی ہو تو اس میں اُس کا فیا ہوجا تا ہے اور اس کی میں تو اس میں اُس کا میں میں اُس کا میں تا ہے اور اس کا منتظم ہوتا ہے کہ ان کدورات سے فعالمی ہوتو و کر میں شخول ہوں تو ایسے سالک کے مقرضے ہوتا ہوتا ہوئی اس الا الدی تو اُل سے میں مونو اللہ سونوالے وقت کا انتظار کی کو کو کہ سے مار و ہے اور اس میں تم کو مربی تھی نے شیار کی اسے ایک کیا ہے گائی کے اس کو در اس میں تم کو اللہ تو کا کی کیا ہے گائی کے اس کو در اس میں تم کو اللہ ترک کا کرنے کہ جو اور اس میں تم کو اللہ ترک کا کرنے کہ جو اور اس میں تم کو اللہ ترک کا کرنے کہ جو سے وار و سے اور اس میں تم کو اللہ ترک کا کمنے کی کہ جو اور اس میں تم کو اللہ ترک کا کم کو کہ اس کی کی کرنے کا کم کو کہ کے لئے گائی کہ کے لئے گائی کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کا کم کو کرنے سے وار و سے ور و سے وار وار سے وار و سے وار وار سے وار و سے

دنت باسوقت میں تونے اگراین قلب کواس نکریں مشول کیا کہ یہ کدورت جاتی ہے تو ذکریں منخول مؤنكا تويه امتحبكوا سوقت مين المدتغالي كى طرف مراقبه اوز كماشت سے صاكرونكا اورية و غفلت میں صرف مو کامیں اس خیال ہی کوقطع کر دے کہ دوسراوقت ان کدورات سی خالی ملیکا ، وسجے کے بس سی وقت ہواور دوساروقت نہیں ہواسلے کہ دوسرے دقت کی توخری نہیں بحكة أبريكا بإنهير بس اس ظلمت اوركدورت وتشويش سي كى حالت ميں اینے مولی میں شغو کُ ره بهل ونى الدعند سكى نے ليتها كونقيركولاحت كسونت لمتى فروايا فقيرواحت ساسونت وتا ہے جب وہ جان کے کرجو وقت مجمر گذرر اسے بس میں وقت ہے ۔ اور جب علم البخ برحا اب توكدورت وتشويشات بمينهين زنتي توحقيقت مين بيرارشا دشيخ كاان كدورات كاحالجب، يتقررتواس بناريب كحب شيخ كاس ارشادكوم الكف اكرشاغل كے كتكها جامے اور جولوگ دنیا میں مبتلامی ان کوہی شامل ہوسکتا ہوکہ اکثر دنیا میں تھینے موے لوگ الكيمنتظر الكرتيب كذفلان فلال كام تم كريس تويير فراغت سے بادالي مين شفول موقح جب وه کام بوجلتے ہیں تودوسرے کام میں اجلتے ہیں اس سے کیفن کی تمنا وں کا تو كهين اختيام لئي نهيس اي تمنااورارا و وهي مي ساري عرخم مروجا تي ہے اوركبي وقت نہيں اتا توان كورايت كان كمجيرول سے فارخ مونے كي منتظر ندرمو لمكاسى حالت يركيف في س مولیٰ کی یا دمیں لکووہ خود مرکز دس مجیوے دل سے دور کر دے گی۔

بجازوری اعال کوتیا فاضی وقت برالان تیر سینس کی حاقتوں سے ہوٹ یہ فقرہ بھی پیلے ہی مضمون کے جم منظ ہے فلاصریہ بھی جب ادمی دنیا کے دمندوں میں شغول ہوتا ہو تو دنیا کے بہٹیروں کا تو کئی انتہا نہیں تواعمال صالحہ کو فاضی وقت برالان اور یہ کہنا کہ جب ان کامول سے فالی مؤگا اسوقت عمل کرول کا نیفس کی حاقت بھا ورسل ہو کہ جو تو موجود ہے اسکو تو بربا دکر اسے اور آیندہ وقت جب کا حال معلوم نہیں کہ میتہ موجوکا یا نہیں منتظر ہے۔ بہت وفعہ ایس ابہ قالے کے عزم مرجو اتی ہے اور فالی وقت میں ہوتا و فعتا ہے۔ بہت وفعہ ایس ابہ قالے کے عزم مرجواتی ہے اور فالی وقت میں تربیس ہوتا و فعتا

آجاتی ہے ہیں غاتل وہ ہے کہ جو وقت اسکومیسرہ اسکوئی غیمت سمجے اور کام کو دوسرے وقت پرسرگزند الساور فواغ کا منتظر فررہ اسلے کہ دنیا کے کا موں سے فراغ میسر ہونا کال ہے۔ ان دم ندوں کو بھی جیلنے دسے اگر مبلح ہوں اور السد کی یا دبھی کرہے۔ اور اگر ناجائز ہوں توائیو قت ترک کردہے۔

ٔ جسقد رتجه براو تات میں حوق رواجہ عبادات طاہرہ الصلوۃ وصوم کے ہیں ، اگر فوت بوجائي توان كي تضامكن براوله حاملات باطندا ورواردات كلبليج اوقا تتصفوق ميان ئ صناكسيطر مكن نهي جواسلنے كدكو ئي ايسا وقت نہيں كر ہيں بجرم دانعالی شار كاش جديديا امرحكم لازم نرم وتوجب اس مي وي المديه الدانبي كرمكما توفير كاحق اس مي كونكرا واكرمكيكا ف جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ رقبم مے حق تا دین میا دات ہیں ایک تووہ حقوق جوا وقات سينين داجب بي جيے نازر وزه كه نماز كالك وقت خاص ١ ورروزه ايك قت مىين بى يى يى يى يى يى يى يى يى ئىلانازيار داد داكر قضام د ماك توان كى تضامكن، كدد وسرب وقت بين ان كواد اكرلس ووسرى تسم اوقات مصحوق بي قيم حوق كي بي كربروتت كاكونى وتت عين بنيس المك كريض وقت كاحق م اورونت كا وجرد ہردقت ہواوردقت سے مراوبندہ کے وہ حالات ہیں جونوبت بنوبت ہردقت اسکے وہر وارديستين ان حالات كى چاتىسى بى نىمت مصيبت ، طاعت محصيت اسلى كەبدە ان جا رحالتوں میں سیکسی ذکسی حال میں ضرور یو گایا لونفت میں موگا . یا مصیبت میں اعبادت میں یا مصیت مرافع ان چارول حالتوں کے جو تقوت ہیں وہ حقوق او قات کہلاتے ہیں مغرت كاحي فكريستيب كاح صبر غبادت وطاعت كاحق المدتعالى مضلكا مشابه ه آور مصیت میں تو بہ وہستنقار و ندامت ہیں کوئی وقت ایسانیس تکلیگا کہ اس میں بندہ کے ومرحى نموتوا كريحوق تضام وجادي توان كى تضامكن نبي واست كم تضاكى حقيقت توي بكرعبادت كاج الى وقت ب وه نوت جوكيا اب مليني إس سے وقت زج كركے

اس عبادت كوا داكري اوربهال بهصورت مكن نبيس اسلي كحبوقت كوتم في ال حقوق كي تفاك لي تويركياب اس عى المدتعالى كاحق جديداوم محكم منى عيادت لازم واسك كم اس وقت میں ہی جارحالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی *اور حقوق وقت میں کو*ئی حتی اللّٰہ كأتل صبركر وغيرمك اسرس لازم موكا ورجب المدكاح جواسوقت كيتعلق بع تواس یں دانہیں کرسکا توغیر کاحق جواسو تت کے سواج دورسراوقت گذر گیاہے حب کاحق تونے فوت کیا ہے اس کاحق اسوقت میں کیسے اداکرے کا مخلاصدیہ کو کھے وقت کے اندر تم نے پہلے وت كاحق مناكرنا تحويركيا إسوقت كابى توحق بجب تم اس كواواكروسك توغيروقت كا حق س سي كيدا داكر كية مواوراً كرفيروقت كاحق اداكريك تواسوقت كاحق فوت موجا نيكا غرض اس کی قضا کسی طرح مکن نہیں ہیں بندہ کولازم ہے کہتی وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس بری وقت کواد اکرتا ہے اگر نعرت ہی توشکرس قلب کوشنو کی سے اوراکڑ صیبت ہی توصبري لكے -اور الرعباوت وطاعت و توالدتعالی كفنو احسان كامشا بره كرسے اوراكر مصيت كى حالت وتوندامت والتنفاديم منفول مواى فاسط بزرگو لئے كہا وكومونى ابن الونت مِوَابِ اوران الوقت بونكيبي عني بي كرحتوق وقت اواكر -

ن بين در الدولان المراسواني و ف الدى خواه كتنه ي ونيا كم شاغل ين اورعيال اطفال كوجه معاش كي الأش ين لكام والمولكين وه مرحال من المين كي عبادت اوريا واولاس كي طف متوجه موزيا مكل من الأس بوري الكولان م كل و دنيا كي دمندول كوبر النيت ولا او تقدر دخرورت براكفاكر كي اوروقت كالكرافي مون كي طوف منك و دورة ت كالكرافي مون كي كل مون منك و اوراكر تام وقت ابنا و زباي كي تصول من عرف كريا او كوئي وقت ابنا و زباي كي تصول من عرف كريا اوروزت الموروزي و دبالموروزي و دبالموروزي و دبالموروزي و دبالموروزي و دبالموروزي الموروزي الموروزي و دبالموروزي الموروزي الموروزي

## سأتوال بإب خداتعائط تستحركرين

ورس المرس المرس

ايبى تن ب كذركى مالت من دروسة تيس ول بين الكتاجكا مال ي عندت موجانی جاورول دوسری طرف بت جا آا کملکن ذکر کا دج دلو جاوراگر دکر جیور دیا تو ذکری سے غفلت بوجادك وراثنا روكرم غفلت موني وكركوبال عمورن كي غفلت ببت خت بوان ك ذكراً كرم فلت كساته مهاست توبيروال بدرجما ببترب كد إكل وكرنه موكه بلي صورت بي كوقلب غافل وبكن زبان توشفول بواور دوسرى صورت مين ندزبان سيمي فركرموا اور ندول سے اورزبانی ذکرمی سبت بڑی دولت بحکدار زبان کودوز خے سے بخات موکنی توکیا بقیاعضاکونم و گادر ا محیمت برحانے کے لئے فرماتے بی کدیا بعیدے تیجیکوالٹرتعالیٰ اس خندت آمیز ذکرسے کوس میں دل وساوس میں لگ جا المسے مبند فرا فسے اوران وساوس كورور فراكر مبدارى كاذكرميتر فراف كرس بن قلب وساوس نغساني كميطرت نها وسعاور ذكر زانى كيوتت قلب بيداريو-اوروكرزبانى كى طرف أسكوتوجرموبينى وكرزباني ميمل ككف تك اوربیراس سے آگے اور ترتی عنایت فراوسے کو ذکر مبداری سے اُس فرکی بطرف لبند فراوے کہ حيك المعتفور المي موجس كاحال يرب كو وكرمداري من توصرت التقدوا مرتماكة ولب بان ك دركيط ون متوصفا اوربيار عاوس و ماوس كى طرف جا الحجود والقا ، اور دكر صنوري وكراب كهفت بوجاد ي كمي وكمنا الحكى صفت بايدى فركولب كى صفت الذر فينفك بعجاف ليكن اس صوب يرجى قلب كواحساس اوراوراك اس امركام واست كد وكريري صفت باورمين اكروحاضر مول يمركما عجب وكحقتالي اورترتي عنايت فرادس كذوكر صنوب السي ذكركم يون مغنول والصيحرس مي سوائ مركوتي تني حق تعالى شاشك اسوات بالكل ى قلب غائب موجادسينى تواست اوراكيد اورتام حواس بر ذكركااليدا غلبه موكس التدالتدره جاد سار کاشوروا دراک ندرہ کمی واکر موں اور المنات الے مرکورہ اوری عاضرم ولایں كاس ذرس مى ايك مى مخلت كداف من الطك اس ير مى موجود ب اورج اس قوت ا دراک برمبی و کرکاعلیه موگا تو بینلم سی جا تارسه کاکیمرف اکرمون . یمی اسوامین ال بروکر

المدتعالى خاند نے تبیكو تیں طرح سے بزرگی عطافرانی اول تبیكوا بنا واكر بنایا اوراگرائر كا فضل ندموما توتيرى زبان دقلب يواسك ذكر جارى مؤركا توال مذمو ما دوسرت ابني ننبت تيري ط تابت زاكر تعبكواني سنبت كيساته خلائق كالمركور شيرايا - داور ولى المتروه في المدوغيره القاع ولكليا تسرت تجهكوات بيهال وكركر كماينا فركور بنايا - اوراين نفت كالجبير زمام مرايا ف اس كلام من في ومنالله عليه كاخطاب بنده واكرومطيع كوب بفانج ارسفا وزاتي كاب بده والرجيكومة الى شادى تينهم كى بزر كى عطافوانى كه وة مينون مير بكرتير التي بانتها خوبول اوركمالات كافرخيره بوكتيس اورهتعالى كى رحمت وانعام تجميركا ومرم وى سيعيل بزركى تويهب كتجيكوا ينافاكرينا بإكه زبات أورول سي اوراعضا دجوارح س تواسكا ذكراور عبادت بجالارماب ومأكرا كانضل تير مصال يرزم والوثير اقلب اورزبان كبال والقا كالمحراك كمين اورأس إك ذات كاذكرأسيرماري مواور توكيد اسكاال تهاكه سالت بادشامول كے بادشاه كى طاعت وعبادت كريكا سلنے كنفس اور كالى اور يتيرى وات كا ادر الله ادربرتيرى طرح بكذظا مرى صورت كل من تيرك المحاورة دى بى توم ينيل وروت ى ك ك كمول كرورو و مغلوت كوغلت بين والااور كيكواف وكرس لكاياب منت منکه فدمت مسلطان مکنی 🚓 منت مشناس از وکه بخدمت برا دوسرى بزركى تجبكو يعطافران كرتبكوايي طرف منوب فراياكه اينادوست تجكوكها اواس نسبت الكيسا تمذ طفت كى زبان سے يراز كركوا يك دولى الله ولى الله كا دوست الدوفى الله والله كا بر الريده) اولالله والا تحبت بن يه كنت برسي سرت كى بات يحر آج ونيامين ايك ادنى با وسشاه

باعاكم كركو ى خطاب يالقب ويتاسم تو ارس خوشى كي يولانبيس ما ما وراكركوني با دشاكسي اونی رعامے آوی کوانیا دوست کبدے اوراسے لوگول کو کوکر دے کداسکو کا لادوست کہو لو المسكة فخراد رسرت كى كوئ انتهاى نهيس رستى توجب ادنى باواتاه كحب كى بادتام محص خيالى اور دیمی اور بجازی بوا کی طرن منسوب موین او تولت موجانے پر بیمال موتوسکی باوشا ہے تی ہو رور جیے اور کوئی ا دف دنہیں ہودکسی کوانیا کے اولئی طرف منسوب کرے تواس بزرگی کی کیا انتہا ې نيسري زرگي محکوميعطافراني که بني مجلس مين تيراد نرکريت تيجيکوا نياند کورينا ياکه وه مينيان فات تيرا ذكرفرا تابي سن كدهدي شرهف مي رو بح كيصفوصلى التهطير وكمرف فها ياسب كالترتعالى ارش فزلت مي كه جيخف محكولين عن يادكرا ميريهي اسكوات مير مير المادكرامون اورجو محكوف من ا كتابيس اسكوا يمفل مي يا دكر ابول كدد و مفل المي عفل كربتر يعني طائك كي على اس مديق سلوم بواكه بنده واكركوالله رتعاني يا د فرما آسيه او رخوه اسينه كلام مين ارثنا وفرماً لا بواذ كروبي اذكركه يعى تم ميكو إوكروس تم كوما وكرول كا اولاس برا كركونني بزرگى موكى كه بنده ب كرهقيفت الك شت خاك كاس خاكى تبله كورب الارباب اورشامنشاه يا وفوايس بس ان بين بزركميول ست لمسخاكر تھے پرالندتعالیٰ نے اپنی منسکال قنام فرائی۔

سواجو خفوقات باسان توزین کک جوخوقات کی افراع میں ان کومیدان سے تنبیری ہونکر کی حقیقت
قلب کا ان میدافول میں گھومنا ہے اور مان میدافول میں گھو سے سے مرادی کو بخفوقات آہید میں
حقالیٰ کی قدرت کے کرشمول اور جیب و غریب تصرفات کا جو سروقت ہوتے سے میں شا جوہ کر
کوئی متراہ کوئی میرا ہے کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہوا و راس عالم کے ان عجا کہا کہ سے جو ب
حال کر سے اور فیر حقالیٰ کی صفات کمال وجال وجال وجال کا مطابعہ کرے ہوگا کہ کہا ہوگا کی میرا والی بہا گیا گئی اور طابق بی بہنیا گئی
اور اس کا بیتری کا بلی مرکز کا کیمیا فالی بھر کا میرا کی والی رسائی نہیں اس میں خوف
کی ذوات میں کا جو مرفز کو کیا گیا ہے اس لئے کہ جائیے فکر کی والی رسائی نہیں اس میں خوف
دائر کا وین سے کل جائے اور مردو و و مونے کا ہے بنو ذبا لئد مند نالین کے تعلق اس استدر
دائر کا وین سے کل جائے اور مردو و و مونے کا ہے بنو ذبا لئد مند نالین کے تعلق اس استدر

دورسینان بارگاه الست غیرازی بے نبر ده اندکه ست اور طاعات ومعاصی مین کارگرے کے فلال طاعت کار اور است اور فلال صعبت برید عذائب اور فلال مصبت برید عذائب اور فیائی کی میں اور و نیا کے فا اور فیر کی میں اور و نیا و کا فیراک خام میں کارگرے کے مجم کے مقد نوئنس اس می میں اور و نیا و کا فیراک فالم کی میں اور و نیا و کا فیراک فالم کی تیں مقصو و و محمو و و مامور میں ۔

تکولب کا برائی میں جب وہ درہے کا توقلب کی روشی ہم باتی ہم یکی میں کا توقلب کی روشی ہم باتی ہم یکی ہم کا توقلب کی روشی ہم باتی ہم کا توقلب کی روشی ہم باتی اندہ ہری کا تحقیقت او بر بال کی گئی ہے قلم کے جوابی ہم ہم ہم کا درہ ہوں کا کہ بردن کو کرے کا تواس سے حالتی اٹیا بول ہون کا کو ہری کی حقیقیت ملوم نہیں ہوتی اورجب کو کرے گاتواس سے حالتی اٹیا بول ہونی اورجب کو کرے گاتواس سے حالتی اٹیا بول ہونا او دنیا کا فائی مونا اور آخرت کا باتی ہونا کہی آئے ہوں کو مرک کا درج کا درج کا درجا کی خل میں مونا اور اسکا تہا روجیا روجیا روجیا روجیا کی خل میں ہوگا اور الم کی خل میں مونا کی مونے کا من ہم ہوگا اور الم کا درجا کی خل میں اور اسکا تہا روجیا روجیا روجیا کی خل کا من ہم ہوگا اور الم کا کا درجا کی الم کو تیز درجا کی ۔ اور الگر نگر کیا تا رہا لوقل شرال اور الم کی کے دہ جا وے کا کو کئی تھی کی اسکو تیز درجا کی۔ اور الگر نگر کیا تا رہا لوقل بنی لذہ ہم کی کے دہ جا وے کا کا کئی تنگ کی اسکو تیز درجا کی۔ اور الگر نگر کیا تا رہا لوقل بنی لذہ ہم کی کے دہ جا وے کا کا کئی تنگ کی اسکو تیز درجا کی۔

فرودطرح مشاك فكرتو تصديق اورايان كى اوردوسرى فكرمث مدها وراعيان كى سبی تو ال اعتبالینی سالک سے لئے ہے اور دوسری الم مشاہرہ ومعائز مینی مجذو لول سے ف جاننا عِامِ كَ يَعْتَعَالَى كَ عَاصَ بندے وقعم مِينِ سالك ومجذوب سالك ومحجة نار واحوال سے استدلال کر کے موٹر تک پہنچے تنی مخلوقات ومصنوعات البیدیں اول اسکا علب سیر کرا ہے اور اس سے اسکواسمائے المہدوا وصاف البیۃ مک را المتی ہی شنا مخلو تھا۔ تکو دیکماکہ کُنا مُرْہے بن كفركردب مي اورمنرانهير لمنى تواسكى جزئيات مين الكركرف سے اسكے دلب كوستا مره مواكد وه ملیم ب اور اس کی صفت ب اور شالًا انسیار کے میں جال موزونیت صنعت کو دیمکرلسکے مرم نيكات المرابيراسا وصفات مي مشايره كرادم است كالقلب كوفات إك كط المحاتى جويد تفتض أنارست اشدلال كريموزريني ذات مك بينجا اور مجذوب وه مج كدموزرست اشدلال كريجة أمار يهنيج يبني اول اسطے قلب کو ذات یا کا مشاہد مرا یا جا جمیر آس کو ایس کیا جاتا ورصفات واسار کے اندرسرکر ماہ اوربيراس مخلوقات ومعنوعات كى ميرس أماموس سالك تونيج سعدد بركوليب ياجا تاسب اور مجذوب اويرت فيح كوآنا راجا أب كريهال ان كاسب يحك حال في كيل الشرتعالي كومنظود موتى ہو. ور نجن جذب ی کی حالت میں رہتے ہیں اولون سالک سیان ہی میں ہجاتے میں۔ اسكے بدر بحور کہ فیج رحمتاللہ فر المنے ہیں کہ فکرس کی حقیق مخلوقات کے میدانون میں مکمومنا ہو وقیم ہ ې اول فکريفسديق اورايمان کاييني وه فکرچيکا منشا يفسديق اورايمان ې او محنس الشرورسول کوسيا جلنے اور موس مرے ہے بیدا ہواہے معائنہ ومشامرہ سے بیدا نہیں موانی فکرسالکول کا وکا محلوا ومسنوعات الهبيعين فكراو باستدلال كريح خالق تك ينجية بس اولاس فكركا نشارا يمان بجوو مازفكر مشاهره اومعائذ كاليني اسكا منتارمشامره ومعائنه ذات ياك كالمحصرف ايان وتصديق أسكاسب نبس كدوه خاس تعالى فاندك مشابده ومعائدت فكركرت كرت فلوقات ومعنوعات كسيوني بس الك كي الك كالمالي المركاك يدفي مصنوع اور ونلوق بوتوضرورى بوكداسكا فالق وصانع هيس تواس كى نظر قلب اول محلوق برموني اسكے بعد خالت وصانع كانشابده موااور مجدوكے علم كاخلامسه

يه موگاکه خالق وصائع و ترجیم موجود سے اہذا مخلق وصنوع و مرحوم می تواکی نظر قلالے افعال ت برموتی جاورائس سے اسکدلال کرمے مخلوق تک بنجیا ہواس واسطے سالک ہوئی حواس الا ہوا ہو اور مجذوب اکثر حرکات خلاف عمل ہوتی ہیں لیکن سجہ لینا جائے کہ یہ بعد م طبی ذوتی و وجدانی دذہ بی مرعلی طاہری اور سے اسکاتعلق نہیں ہو۔

نوا<u>ل باب ہاوراس کی صنبات کے بیا</u>ن میں

جمل ماك الدنياك قلب مووه هو النبي اورجل ونياك حريص خداتعالى عفافل کے قل<del>ے ہودہ زیادہ نہیں</del> - فٹ جبتک انسان کے اندرجب دنیا اورجاہ کا غلبہ رہا ہوائے نك امال كے اغراضلاص نہيں بيدا مؤما اغراض دنيويدا و رنفساني خواتيس سرڪرا ورسر علم س اينا غللج رزورد كماتى بب اوقبوليت اعال كى درگاه الهي بي اسوقت بيكرجب على ان آفتول كالص مواليها شخص أكرنا زببي برمتها بحتواس مي بي نفس كوئي غرض دنيوى شال كردتيا سجاور جب بند فيزل مومافي اونفن اسكاحب دنيا وحب جاه كي غلب يكرم وبالت اسكاجول وخواه دين كام ويا دنياكا وه اخلاص يبني بوتاج اور فتا أسكاللهيت موتى بواسك كدونيا توول وكل ي جاتى ي تارك الدنيا وعل كريس اكرم وه مقداري كم معلوم مووه تحور اس واسلت كركوم عداري كم وكري كم اسعل كے اندونور اور روح موجود كولسلتے اللہ كے نزد كم عقبول كواور بہت كا وردنيا كا حسيس اور وکا ول الله تعالی معافل و اکر منظام رس برے برے اعمال نیک کرے نکین جو نکومنشان اعال كالجي كم يج نهي مواا ورفلك اندر روك موج دب اسلة وه بهت نهي جر اسلة كآفات شل ريا وتقتع واغرض نفساني وشيطاني سي مركز خالى نبي كوينيض خالي يمجيرس فاب ابتهام اوذفكر فلت اسوى النذكو بكالتا اوردلب كرتصفيه وتزكميهما اكاسك بعددوك لعي مواسخ اوروح لياموامو الرحيده والمكرم بالمكن يتجلينا جاسئ كان أفات كى وجسع لنيك كوترك وكرناجا مخالسك كه ذكرف الموال كرنابة رياه رنيزي نك الكشال كشال اخلاص كسبي بنجاف كا-

وش كرنوالى دنيادى چيزي كم مونى جائين عمين كرنوالى چيزي كم موجاوئي ف انسان غم اور رنج كاكترسب نياكى چيزول كاضائع مونا مؤام والم بشكال جا ما ما با يكرخ سجات رب يا اعظم كيا دغيرا و رفرحت وخشى كاسب ال چيزول كالمتام والمي تواكركوني بيجا ب كر مجع غم اور برنج كم موتواسكو جائي و تري كرنوالى چيزي البني باس م كم كرف بيگرين كرنوالى جيزي البني باس م كم كرف بيگرين كرنوالى الى جيزي البني باس م كم كرف بيگرين كرنوالى الى جيزي البني باس م كم كرف بيگرين كرنوالى الى جيزي البني باس م كم كرف بيگرين كرنوالى الى جيزي المي خام توونياكى جيزے جانے سے تماج ب وہ چيزي درہ كا استفاد م كوئى چيزي درہ كى اسليم كرن الى جيزول كي استفاد كوئى الله كا كمي قال دو م كردنيا ميں سے قال موہ م كردنيا ميں سے قدر من باك كردنيا ميں اور داك كردن كردن كردن كردن كردن كردن كردن كوئى دادر دارين كى داحت عال كرد ۔

اگرنجبکودلایت و کومت دنیا دی کی بتراس کی طرف رغبت دلاتی ہے تواس کی نتها در در الی پاروت کیساتھ اس بی بوجب کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر محکواسکی طرف بلا تا ہوتواس کا باطن تحکواس سے روکتا ہے قت دنیوی عکومت و شوکت اورجاہ وجلال کی ابتدا تو بڑی روانق دارا ور وکش بی کوش کی کر بحکوم می وجا تا ہوا ورخو داس کا فن میں موزد و کرم می وجا تا ہوا ورخو داس کا فن بی خوشی کے مارے بھولانہ میں سیا تا اور میا کی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف بی بولور باتی کو کی کا بتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف بی بولور باتی کی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف بی بولور باتی کی ابتدائی حالت ہی میں برخی سے کی اور موز ولی ہوئی ہے۔ اور اکثر حکومت میں صور و شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی طلم اور یا موت سے دہ چوٹ جا تی ہے۔ اور اکثر حکومت میں صور و شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی طلم اور

جوروتدی اِسکاگویالازمیت توموزول بونے کیرقت اسکے بچوشنے کاغم ہرتا ہواورموت کیوقت
بچوشنے کی حسرت بلیحدہ اور جوروالم کی وجرس ندامت اور مم و بزن کا انبارا ورحقوق العباد کا بار
جوا ہوت ہے تواس کی انتہا اس کو بے بڑبت کرتی ہوائی طرح اس نبوی حکومت کا طاہر جال کئے۔
ہواور حکام اور بادشاہ ووقت کی نظرول میں اعزاز اور مال طنے کی وجرسے حب انواہ کہ بابہنا ہو
انی طرف کھینچنا ہولیکن اسکا باطن کہ درحقیقت یہ حکومت الشرت الی کی یادے روگروائی اور
ان طرف کھینچنا ہولیکن اسکا باطن کہ درحقیقت یہ حکومت الشرت الی کی یادے روگروائی کو برائی اور
ان مرام صررا خرت کا باعث ہو تھی کو اس ہورو کنے والا ہوئی عاقل وہ ہوجوعا قبت اندلیش ہو۔
اوکئی تن کے ظاہر جال او مابتدائی حالت سے دہوکہ ندکہ اوسے او ماسکی نظرانجام اور حقیقت برم ہے
درسیس ہرگریہ آخر خرندہ اسے
مرائح حضر برائے برائی ہوائی۔

کی مجت جی ہم نی ہے اور قل ان کی کم ہو اس ول کونری فیے مت کافی نہیں توان کو دنیا کے کمت اور خرم ور نیجے کے ایسے مزے جی ات ہی کہ ان کا دل اس مردا ہے انسٹرہ اور جو دان مصائب کے اور کی کو جو دو ان مصائب کے اور کی کو جو دو ان مصائب کے بھی ان کو عرب نہیں ہوتی بیکن بہتر سے سال ول کا حال ہی ہم کو مصائب انہا کر متو جا کی ہی ان کو عرب نہیں ہوتی بیکن بہتر سے سال ول کا حال ہی ہم کو مصائب انہا کر متو جا کی ہا ہے دو جا تی ہیں اور کینسب سال ان کی حالت بہتر موجا تی ہے۔

عصیقی در دانته نعالی نین دوستول کوکرامت فرماتا ہی میر بو کم تو دنیا کی مساکوانی نظر بہتے ے بمانیک سیط کردکھدے کہ ہزت تھے کو تھے سے دیب ترفظر آنے لگے۔ ف وافق تھرف باكرامت كى تسام ي حبكاطلب يكيض اوليارالتركوالمندتعالى يكرمت هطافرة ما كوره فرى سافت كواكيا الحمي قطع كرليتي بشيخ ارشا دفراتي بي كم المواض كوى شي تقصو ونبي ب المنفيكدا كالدرولاب بتبولدنيس ببني يرضرورى نبس كرحس فصطارين كاتصرف عال مودة غبول بي مؤكمن بواديجب نهيس كدواتع مبي مبوكه كوني تتض ياصنت كريك يساتصرت عال كرك اورتيج شرديت نبواور إلطواستداج اوركمكي كاندرايسا وصف عنايت بوجادا وراكري متبول كاندرمي موتب هيكوني مقصودنهس وتيقي طرمني يحررستركاقط كزنا تريب كرتم است المست سي من ياكى مسافت كونطع كردوا وراكل لبيب وويي ونيا اور دنياكى اذمين اوريجا فوائيس قلب الدر توكيا فليكسا منيى ندرس اي حالت موجا وجيكى استكهط كرايا بو-اوردد تظرول كساميخ نبس رمتنا اوراتنااس استدكو بط كروا وردنياكوول ك ساسف سيطيحده كوكدة خرت بين نظر مح جاف اوراتني قريب موم السي كدتم كواسي وجود سيطي ناده زرب د کهانی مین لگے اور این دج دے زیا و و زیب قلب کو اسلے نظرا و سے گی أكراس مالك كاوجود عى حب اسواس وفل بور توقلب اسكويمي مل كراسكا اب لين وجودت بر کرا خرت زیاده قرب الب موجائے گی اور دنیا کی سافت اموقت معیموتی ہے جب السرتمالى بنده كقلب مي نورنتني القافراوي كه المي رفتني سے قُلْجَاءَ الْحِي وَزَهَقَ الْمَاطِلُ

كاهنمون موجا وس. اسوقت ونيانظ قلت الكرمعدوم موجا و يكى وذلا فضل الله يوتيه من يشاء حاذلك الله لجن يزس وقناها الله تعالى امين .

اکرنقین کانورتھ پر روش ہوجا آتو آخرت کواپنے ننس ہے آخرت کیطرن کیج کرنے کی بنسبت وبيبتروجم اورونيا مح محأس برفعا محكمن كوظا ببرد مجولتيا مث الشيخض جوكهرالتار ورمول من تحبيت وعده فرما يا مجبكا حال ميركد ونيا فان ورباطلاق دموكه كي مكر مواور خرت باتى اورس البرس الرجيكر المراكبين كالربوجاما اورائين كانورتير وليركب الم كانت ورييس توالىدا وربسل ك وعدول ا ورفراني مولى باتول كوروج سخريا ده روثن بِآمَاتُوا مَرْت تيرت ول كے بال المنے موتى اورائ مدر قرب موتى كاس كى طرت كوم كے جانے سے بی زیادہ قرب ہوتی سلے کہ کو چ کر سے جاناکسی کی طرف ب ہوتا وجبکہ وہ شي كيمسافت برمو -اورجب اينفس سي هي زياده قريب كوئي شي موتواس كيطرت كويج كزااورجاف كاتهيدكرتي غرورت نهي اور ونياكي طامري خوباي اورباد سنكار وبجهكوي كيطرت تكنى دكمتي وكماني وتتي بهب انبيرننا كأثمن ا در ومبتبه لكام و الهلي الكهوب ويجيلينا اوروجهاي يه ب كدوزيقين ده جيزب كرجب منده كه ول والدياجا ما م تواكوها أن من والدياجا ما م تواكوها أن من الم موماتي من اورير ركوني جانتانو بحكه دنيافاني مواور آخرت باتي سيف دالي موداورا لسرورسول فيج كيوفرايا وحق والرسب ملانول كاليان بالبكين نويقين حب حال موا وتواسوقت يب بالمين بين تظرة في من جيسة المحسيكسي حيركود كوليا جاليك اوراسك الماريموت من كدوة خص دنياكوس الثبت والديما بواور اكل تمام ترسى وخرت سے سائے موتى بواور اسكينس كى بجاخوا بير اسروموما تى بى اوروقت كوغنيات جانتا بى - رزقنا الله لعالى مين -موجودات ونیاکی رید زمینت ظامری فریب اور دمبوکه بواورامکا باطن عبرت انگیزب بر من تواسك ظاہرى فرب كى طرف ويكتا براور البائى باطنى عبرت كيطرف نظركا كے ف دنیا کی تام چیزول کی زیت وزینت ظاہری فریب اورد ہوکہ کو کفف فرم کو کمی اکران

چزوں کے سیمے لڑ ہوا در ہزت کو بھول جا تا ہواور باطن اور چنبیت ان حیزول کی عبر ناک ی اور میضمون دنیالی سرنسیس ظام رسوتا می و مجهدوه کها ناکیجبکوسرول برد ممکرلات بس اور ورز خوان برجناجا ما بح كويدا وي المعلوم موتا الم يكن جب كل اليت بن تواس كي هيفت الي مقلب موجاتى بوكداس كى طرت وكيما بني نهي جاماعلى مزامرت كوديكوك طامراسكاحكنا چرامزن ب، اوانجام ورهيقت الكي كيرهي نهي وريض تواس كي طاهري حك كم يكرائيم ذريقة اور شابوا براور سقد زنفيكي البرتريتي بوكدون اور تمريعيت كومي سينت والدنياب اوتوكب سيمرس كي حقيقت كه فعام ونامي اورباطني عبرت كو دسكتا ب تواكر توفيق البي مث مل حال بي اور المام بدوكوعطا بولى ب - تونفس كواس طامرى حك كسيروكم اوالس كا نتا بوناا ورلالتی مونا بیش تطرم دعها ما بردا در اسیر اندمون بهرون کیام نهیں **توٹ ترتا . کمک**ات در صرورت براكتفاكرك الك موجا اب دوروائى احدبا فى سب والى دولت كى ديس موتاب ار تودائی عزت بونوا بال برد توفاتی عزت کواختیار نیکر و ف دنیا کی عزت کی حقیقت اورجاه ہے۔اوریہ دو نون چزیں باتوزندگی ہی میں آدمی سے جرام وجاتی ہی اور باآ دی ان سے جوام دباً اسب غرض مرعمت تمام بنوالي ورتواكر توف ال جرزون سعزت عال كي في دنياكا مال اورمرتب اختیار کیا اوراین مولی سے فافل را توایس تیری عزت کوتھا رنہیں اسلے کوس شی سے عزت مصل کی ہے وہ خو دفانی ہے اور تھی اور ماقی سے دالی عزت یہے کہ الشال كے تلب كوسب باب دنيوى ستيطى زمو-ا درقلب باتى رستنے والى غات ياك سے تعلق کیسا پیمی مواکر مفت الیم کی ملطنت بھی دی جائے توقلب اس سے بی بے نیاز ہواسکتے كر بفت الميم كى ملطنت الم الحاكمين كي علق كيان في رشه كى برابرى نبي ب. ويجواكر باداثا وقت کے ساتھ کی تعلق دوئی کامواتو اس کی نظروں میں استعلق سے سامنے ال وات کی کچھ ہی قدر نہیں متی بیں برعزت اگر کسی کو در کار ہو۔ توعزت فانید کو صور وے اور برمی عزت زندگی می مسکساته یو اورمرنے کے بدر تواسکاظیور نام دکال موی گا۔

وسوال باب فقروفاقه کے بیان یں

فاقول كانازل مونامريدول كى عيد سي- ف عيد خوشي اورسرت كے ون كوكيتے مل ور مسرت انسان كواس كى طبع كے موافق شے ملئے سے ہوتى بولى عوام كى عيدتوائدن بحرفران كوان كيحسب الخواهك فااوركثيراا وروبيوى مالع عزت وأبروسك اورجوالسدك خاص بندام جنكا ولرجمتنا لى كيساته والبشه موكميا مي اوريجانطن ال كو دات باتى كيساته مداموكما بوان كي عراي ننس کے مزے اور اُرزوتی نسلنے ہے موتی ہواس سے کان کی مسرت اور نوشی کا مار اسرب كتلب اغيادا وماسوى الله كىكدورت مصاف اورياك بداوفس كوجب اس كى تواش كيموانق فتع طي المراح المرائد متوجه موالي توان كي صفار وقت بي كدورت أجاتى بي اور جب خاش اس کی بوری نہیں ہوئی توان کے قلیب می تعالیٰ کی طری رہے عمر سے میں اوراسی حالت میں اُن کو حلاوت اور حین ہوتا ہے فاقہ مجنی سے خلان کواسے فاقہ مرد کے ا ورایند والوں کی عبیب لیکین میں مہانیا جا ہے کہ یمال اُن توکوں کا ہے جنگے قلب کوئل آ حق تعالى كے سائق برياتو موكيا بوليكن اليمي اسكوسوخ الوئيكى بنين موتى انفزر كے اندراس كى فواس كاوكك مقدمه ووبوا وربعدر سوخ انفس مصطمئنه ونبك يدحال موتاب كرج حالت مركالي اكترا وقات فا تولي اس فدًا مؤار ومعارف كي زياد تي ماصل موتي يحب قدر ناز روزوس وہ زیاتی تحبکو ماسل نہیں ہوتی ف الوارومعارف واسررالہلیے قلب بروارد ہونے کا ما رض کے خلاف خواہش دیے بری تو خازروز ہ اگراس مالت س موافعن کو اس كى خواستىسىسىل مكى بى ئىلا كھانىدە دارا ورىباس فاخرە اورىت بدن كى ماصل بختواس نازروز ہیں اس قدر اسسرار والذارالی قلب بروار و نہ ہوا گے جنفدرفا قول اورنفس کے ملاف حوا د شمین آ مبالے برہول کے۔

فالتصواب أبى كے بجیونے من فاقے حق تعالی کی طاوں مے مختم نزا بھونول کے ہیں کہ اللہ والوں کوجب فاقے ملتے ہیں توعطا وُں مے انبار سے ال کھور كو بهردية مربعني فاتون يل شروالول رقبي فتوصلت اورمعارت واسرار والغار كثرت وارو ، وتى برس و هضرات اس سے تھے اتے نہیں ملکہ ہے انتہا خوش موتے ہیں۔ أكر وابب البي كانزول ابين اورجا بناب توفقر وفاقه كوليف كرامت كيكونكم حَرَّبَعَالَ فَرَا لَهُ وَصِدَ مَعْنَظُ الركع مِي وَاسطِينِ ف نظرو فِاقتص مرا واحتياج اورا فتقار كي مفت ا ورأس است كرنے كامطلب يې كلفت اندرائينمولى كى طرف محتاجكى اورافتقا كم صفت بديابه وبالمصادرا سواكوج ساسكوكى ورجيكا ستعنا وبيه نيازى على شهوعي اسك تلب يغنى ال ودولت اولا وكے ساتھ ندم و كياري تغاني كى معنت وا دوي شريكي سكي استَّة بنلل اسكة للب كويوس كيسب الحي في بهوا ورس تعالى كى طرف سي يا يك ما تاكل أ نفرك مفت كئم موك مواب ارشاد شيخ كالمجوفر التيمي كم ارتوبي ما سابكري تعالى كى دادودش كى بائنى مجدريهو لعيى فيوض تبيسك دروان كسل ماوس توساريا احتياج بجااور متاعلى كواي لنس كاندوف تابت كرف يعرو كي كوفين باطني كادر يانج دركسيابتا والوليل المى يركون تعالى كارشاد كوائمًا الصَّدَ مَاتُ لِلْفَعْرُ الْمِعني صديق نقرابي كميلي سي حق تعالى كى طرف سے نيوس محمد قے تجكواسى مالت ميں بي كتے ہيں جبكة و نقر ا درا حیتاج کی صفت بئے ہوئے ہوا دراس سے درکا بہک منگا سائل بنجا اور شرا بال بال ہر وتت اور ہراک اسی کے دریا تق مجیلائے دہ اورخوا ودنیا کی دولت تیرے پاک یقاد بولهكن تيرانقراس سے دورنه مهوا ورتیری احتیاج كی صفت اس سے ز جادے اورتفكو امیری اس سے نہوللکہ توہروقت اسکے اسانہ کا گدا بنارہے : سترا فاتدا ورصاحبتندى ذاقى بحاويه بإجاح بمندى كي تخبيرنا زل مومادس ماجمندى كوتح پوشید ہوگئ تجھے یا د دلانے والے ہی توہری حاجمندی وعواض ا کی نہیں کرنے **ت** ایوان

تولینے وجودِی اوربعدوجود کے باتی اور قائم رہنے میں پنے خالق کو برتمالی شائنہ کامحیاج کواور مر أن بي توسكى امدادا ورويت كاحاحبمن بي بي فا قدين فتراور صاحبتندى تيراا مردا تي اوراسلى موا كمايك أن كيلئ تجم سے خوا اور منفك بنيس بوسكماليكرد ئيايس اكر تجبكو دينم ت محت اور تری كى اوصفت اختيار وقدرت فامرى كى اورال و دولت ملائو ال يحكواك ستنا اسين مونى سے ہوگیااوراش اپنی صفت الله انتقاط وراحتیاج کو دول گیاا وروضفت انعی ول سے تبری حاقت کی وجہ سے تھے بیٹر ہے گئے ہوت قالی کی رحمت ہوکہ تھے کو وہ مفت حتیاج کی يهرياد دلاتيبي اسطوس كتجبير مأحبتناي ورحق تعالى كيطرف لتجارا ورتقرار بونبكي ساب مسلط كرشية كرمجى توهوكا بياسا بوتابرا وركهانا باني تحبكؤ بسي ملما يا ديرس ملما بح مرتفي بوتابر اورمرض ميل متدادم وعالم وجاشيس كيرك كامحتاج موتاب كرمي سي طناري مواا ورفسند الى كالمجكوعرورت يرتى مصمائيين دعاً كالعام مونيا ورزال مونيكى رئا ميب اسباب تحبكوت ي امر الملي كوباد ولات بي اوركوبا زبان عال سے كريس بي رائع فواني اصلبت كوكيول بعول كيااني صلى ختاح تناج كيا تقموصون بوجا سكن والشدك فأس نبد السام الله كور الخصفت المعلى وقت البين فطرمتى سان يرج مصائب وحوا وت آتے ہي وہ یاد ولانے کے لئے نہیں بلکا نکے دربات بڑھانے سے لئے "بیس جب حتیاج اور حقالیٰ کے درگی گراکری تیراا مرذاتی اور مسلی ہوا توجوجیزی تیسے نزد کیا ستغنا اور بے نیا ذی مے اساب بي الميصحت وتوت ال وجاه وأبر وحبكوتور منا كد الكسب من عني مول ا ورتبرت للب اندرايك بيروائي آرسى ب اورليخ مونى كى طرب بروقت كراني او ماحمتندى تخفكونهيس ب يرب مورعارضي التديقاني مروقت قادرس كريام استعنا كي تجعب مبين لين حبائج بعض وقت جلت رست من توده ام الربيي لها مرسوا كاوالل ادر ذاتی بات کوعارینی امورد کونهیس کرسکتے توالی متول کو دیرانی امر سرززال نهیں ہوسکتا بر مقل سے م مے اورانی اسلیت کو ہروقت بیش نظر کھک تیرے سے خیرای ہی کو۔

ترا وقات مي برترا ورعمره وقت و بحبيس آدايني ما حبمن ي كامشا بر وكرا ور انى دلت خوارى كى طرن لوئے ف اى طالبتيرى عمري سب اچيا وقت اوراضنان مانده يحسبن تراقلب اي مهلى صفت احتياج كامشابده كريد اورولت وخوارى ومهلى امرى ۱ در میرے فلت بوشیده مومی بوسکی طرف بیوع کرے اور دلتے خواری اسان کا اصلی امراسکے ہے کرانان اورسب مخلوق ہروقت حق تعالیٰ کی صفت قہرو قدرت کے پنچے وا خل ہے جرطر جِاہیں ہنکا میں جوجا ہیں کام نیں اور اصلی ا<u>حتیقی غلیا ورعزت صر</u>ف ذات واحد قباً فادیم سے ہے ہا اگرب ہے کفن میں یہ بات ہی کہ عزبت اورغلیمیرے اندر محور مکرش ہوا ورسکرشی يرسرا كالمحق مونا ظامر بيس اس كم الفي بنروقت و مجيس يابني حاحبمندى اوردلت وفؤارى كودعجصا ورديجين كالمطلب اتنابي نهيس كهصرمن اس كاعلم مبوية توشخف كوي كطلب كرجيسة تكلس وتكيكركس بات كالقين اورا ترميونا بواليا ليتين ا ورا ترمروقت كابير يوو ب كحبير شك وشبه كى كنائش در بدار وربدار و در او تت ده ب كحبير اي استغنااو این صفت کمال اوراین عزت وریاست یکسی قسم کامنصب بیش نظر بود مغلوت سے لینے کی طرف القر من یا اگرجب ان بس بھی اینومولی حقیقی کوہی دینے والا ہد كرسا ورجب تواليام وعافي تومخلوق سي اليج ترسي كالخطام ي وباطن كرموان الوث ا عدل الب اورك التُرواكِ فنلوق جَعِبكور وبير بيريكُراك تؤاس كود وشرطور سعقبول كراول توبه كتيرا مال ١٠ر ذوق تطبى يبهوكرد في والآهيتي السرتما لي يوا ورخلوق ط سطر مصن من ورزاعكم اس بات كيائے كانى نهيں اسلے كدوة وم المان باكدكا فريك كوبوكد دينے والا اسى كومائتے مں للكم يرك دل كى حالت يرسوككى درجيمي تومخلوق كو ديضوالا ندمشا بدر كريداوردل كفظر مخلوق سے إنكل عليمه ودينے والك على انكھون على عقيقى كوجا في اور حب بيرس اندريشرط اور مست بانگین ورتوالیا موتودوسری شرطیه بواده در قبول روبترے علم طا بری و باطنی کے موافق موالم طا سر فی مرابشرایت سے مین شریعت اگر تھیکواس کے بینے کی اجازت دے اولے

گیار موال بالنفس کی ریاضت اورا کی بنیانی خرابروت دراف کیبان میں

این عیوب باطنی کیطرف بیر اکتاه کرنا ان استیاسے تصول کی طرف نظر کرنے ہے جو کئے ہے ہوئیہ اور معارف اور اور فائر بہی زیادہ مہیر ہوئی اے طالب ای مربع آلاب جواسرارا آبہ اور ربعارف اور تقدیری امور کے مازمعلوم کرنیکی طرف اللّی جوارلان کا تحبکوشوق ہے اور یا ایجے خوابول کم برا تصور کہتا ہے اور یا ایجے خوابول کم برا تصور کہتہا ہے اور گار کوئی رازیا معرفت کی ایت تعبکو علوم ہوجا تی ہے تواس پراترا آباد والکی مقصودیا مقصود کا مقدمہ مبانا ہے تو بادر کھان پوشیدہ اور فائر ایور کی ججوا ور شوق آوائی طرف تیرے تقلب کا میدان پر تیرے ہے ہم ترفی ہونیا کی طرف جہت کو کر تیرا قلب اپنے عیوب باطنی رہا ہم ترفی ہونیوالی با سے تعبکو معلوم ہوجا ہو سے مصروف کرے اور اگر کوئی مازی بات یا آئندہ ہونیوالی با سے تعبکو معلوم ہوجا ہوت مصروف کرے اور اگر کوئی مازی بات یا آئندہ ہونیوالی با سے تعبکو معلوم ہوجا ہوت تو وہ تیرے نز دیک با وقعت نہ ہونی جاہے کیا اصل مقصود تیرانفس کار ذائل ہے تو وہ تیرے نز دیک با وقعت نہ ہونی جاہے کیا اصل مقصود تیرانفس کار ذائل ہے باک کرنا ہو رائند ان عیوب کی طرف تیرانی مونوں ہو

این اوصان میں سے ہراک اس وصعنسے بوتیری بندگی سے مالن م

بالبركل أكحق تعالى كى تداكا اجابت كرنيوالا اوماس كى بالكاه عالى سے نز ويك مونے والا موجائے ف اوصات بشرى كى دوس محوده ندمومه اوصات محوده توجيع طاعت وايان وتواضع وتناعت وصبروغیر باد دارمومه کی ووسیر میں ایک وہ جواعضا سے ظاہرہ سیحلی رکھتے ہیں۔ جیے غیب طلم سرور وغیرہ اور دو سرے وہ جانات قلب سے بی جیسے کم بحب ریاحہ وغیر ا ادصاف ندمومه بندگی کے خلاف ہی بس اے مربد وطالب تیرے اوصاف بشری میں جو و ندگی اورغلامی کے خلاف ہواس سے ریاضت ومجاہدہ کر سے کل مینی لینے اندر سطان خبائث ورذائل كؤكال جب بدردائل تجدي كل جاوينك اونفس ان سه مزكى موجا ويكاتوا وصات وخصائل حميده سے ملب آراسته موگا . تو اسوقت توالنه رتعالی کی ندا رباطنی کا قبول کرنیوال موگا -يعنى تجمكوه جن تعالى سروقت ديني طاعت كي طرف بلانسب من خياني ارشاد مح وَلاللهُ مُدُعُو إلى وَاللَّهُ مِن يعناسديار بمربث كيطرف اس نداكاتوسجاقول كرنبوالا بوكارا وراسس كى بارگاه عالى ے قرب مونیدالا موگا بین اس کا قرب تجب کونصیب موگا و یغیران ردائل سے پاک میت اجازت میں سیانہ ہوگا - اوراس کی بارگاہ عالی سے دوررے کا -اسلے کہ جو تھی نجارات سے الودہ مووہ بادمشاہی ارگا دمیں حاصری کے قابل نہیں۔

تنس کونالپندیدگی کی نظرے دیکے گا۔ توہروفت اسکوبداری موگی اوراس تیمن کی ہربات اور ہرفائن کو سیجے گاکداس میں ضورکر گیا اور خربوت کی کو ٹی جال ہواوں میں ضورکر گیا اور خربوت کی کو ٹی ہال ہواوں میں ضورکر گیا اور خربوت کی کو ٹی ہال ہوا اسکوبر کھے گا جوام معلات شربوت ہوگا اسکوجمپوڑ دیگا گو ابتداریں اسکونس سے بہت شقت انہا بڑے گی اورکبی نفس خالب ہوگا اور ہی منطوب کی روند فقت نفس کا زور کھٹ جاوے گا اور شرعی اور کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی اور کو صفت اور ایسکون کی اور کی سے اور کی سے اور کی سے اور کی اور کی سے اور کی سے کی دور کو صفت اور سے گی داور کو صفت ہی اور کی سے کی دور کی اور کو صفت ہی داور کی سے کی دور کو صفت ہی تا رونو خوالت جاتی سے گی تو یہ ٹر ات نفس سے دامنی مورث نے کے ہیں۔ اور اس کی صفت بن جا وے گئی تھی تھرات نفش سے دامنی مورث نے کے ہیں۔ اور اس کی صفت بن جا وے گئی اسکون خوالت نفش سے دامنی مورث نے کے ہیں۔

خدا كي قسم تيروالي جابل كالمنشين مونا وابن فن سي الحض وتيرك ليرا المالم محسر سے جلین فنس سے مفامند ہوزیا دہ بہترہ کیونکہ اس عالم کیلئے جلیے نفس کواضی ہوا سکا علم کیا مودراس مال ك كتر جولي من من الاص مواسكاجيل كيالمفرب. ف ونكه عالم كي صحب نانع اور جابل کی مضرموناسے نزو کیسلم واسلے سم کھاکرشنے رو فراتے می بیخص علوم فاہرسے ماہل ہولکین و وانے نفس سے الافن ہواورا سے قلب میں اذعال اور قتین اس امرکار النے ہے كرميرانس مجره بتام شرورونقا تقركا ورميس الاعيب لنعمان مول اوراني وبي ادركمال كالجولكرمي ويم وشبه اسكونهس بوالويشخس كالل ي سلنے كيوش برب تام طاعات كى اور كالات كى دوالكوشال بحقواس كي عبت تيرك لي ببترب كويوه ووقيقات جاب في اور وتحف علوم ظامره كا البرم لمكين البين حال اورك بني فن سي احنى موا وراس كولي مدكرة الهو توخوا هلى د قالل اسكے اندرموں بيكن اس كي عبت مفرہ اسلے كرجو مبر غفلت اور معيت كى جرب و واسكے اندرموج دے اور كواسسكا علم ظاہرى بظا سراسكوظا سرشرىيتكا بابند الله وس ولكن الى مالت خطرناك واواسير سيطرح اطبينان بيس واورضرور يمرف ' ہی تیبی اینارنگ لاسے بغیر نہ رہ گیا ورجوا کی صحبت بی رم **گیا توجو مکھ حبت کا** انٹر سلمات ہیں ہے اليني الميني المنك الدجي يرمن ضرور بدا موكاك اني تحقيقات علميدا ورايني حال كوك ندكرك كا

اوریمین ففلت بی حق تفالی سے اور پیمرض بہت وقیق بواسلے کہ شیکے اندر ہوتا ہے اسکو توداکا
ادراک نہیں ہوتا اسکور برض کی حقیقت ہی ہے ہے کہ لینے حال کو لیندیدگی کی نظر سے دیکیا لیس بی خوص اپنے سے ادافق ہوا ورکستا ہے حین نظر آوسے اسکونا پندمواسکو
بیخص اپنے سے ناراض ہوا ورلینے ہرصال کو نواہ وہ کتنا ہی حین نظر آوسے اسکونا پندمواسکو
جہل کچید مصر نہیں اور جو عالم اپنے سے اصلی ہے اورا بی ہریا ت کولیند کرتا ہے اور اسکا حق کھید نافع نہیں۔
اگر لوگ میری بات کولیندکریں اسکوا سکا علم کھید نافع نہیں۔

بخبہ سے خوارق عا دت کو گرظام ہوں ابک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تورک کیا ہی ابس ۔ فف خوارق عا دت کو امورم کے عالم میں کوئی الیا وادکھی خص سے ظام ہو کرجو ما تو المی کے خلاف ہو ٹی الیا وادکھی خص سے ظام ہو کرجو ما تو المی کے خلاف ہو ٹی الی ادکا الست اللہ خالی اللہ نا اگر السیے اللہ کے خلاف ہو ٹی اللہ نا کو است قامت اور کا مل سے ظام ہوں تو اسکو کو امت کہتے ہیں اور منت منت وصاحب است قامت اور کا مل سے ظام ہوں تو اسکو کو امت کہتے ہیں ورند استدائی اور مکر کہلا تا ہے ہو ہو ہوں اسکے شیخ فرطت ہیں اے مرد تو کو کو ات کے ظہور کی طبع کیے کر است مالا کہ اللہ اللہ تو تو ہی اسکی عاد تول کو اور ٹیری خصلتوں کو نہیں چھوڑ اور کو امت کی کرنا ہے حالا کہ انہی تو اللہ اللہ تا تو کی خوات الی کی طریف سے شہا وت ہوا ور تیرے اندرج با نعمالی شہیں موجود ہیں تو ولا یت کی خوات الی کی طریف سے شہا وت ہوا ور تیرے اندرج با نعمالی شہیں موجود ہیں تو ولا یت کہاں ہوئی اور جب ولایت نہیں تو اسکی شہا دت کیے آسکی ہوئی۔

توگربیب ان اوصاف میده کی جوجی می کمان کرتیمی تیری توصیف کرتیمی تو بسبب ان بری خسلتول کی جواب اندجانتا ہے لیف نفس کی ذرت کر۔ ف لوگول کی مریکی مفت کیسا تھ انسان کو بہت دہوکر میں ڈوائی جواور عب میں انسان بتبلا ہو کو اپنی اسلیت کو بھول مہت اندا ہو کہ نے بیں کہ کوگ تیرے اندرا وصاف ہیدہ کمان کہ کے تیری مرح کرتے ہیں اورواقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف جمیار تیرے اندیبی انہیں صرف این کم کمان کی بنا بر بیری مرح کرتے ہیں کہ کوگ تیری میں اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف جمیار تیرے اندیبی انہیں صرف این کم کمان کو کرائی کا کہ کا کہ کو ان کا کہ کا ہونا تھینی ہے وال کا اور کی جرب اور مرت اور مرح کو کو کہ کو کہ نہ کو کہ کو ان کا ہونا تھینی ہے وال کا ہونا تھی کا ہونا تھی ہے وال کا ہونا تھی کا ہونا تھی کی کو میں کا ہونا تھینی ہے وال کا ہونا تھی کی میں کہ کا ہونا تھینی ہے وال کا ہونا تھیں کی خورت کو اسلیم کا ہونا تھینی ہے وال ان اوصاف کا ہونا تھی ہے ۔

ست ناده جائل و قصی برجانی لنبت کوکول کے خیالی اوصاف کمان کولے برایی کی میں برجانی کی برای برای بیار کے برای کی مدح کرتے بی توایت کمان نیک کی بنابر کیار کے بری کی مدح کرتے بی توایت کمان نیک کی بنابر کمیار کے بری کا رواحوال دا فعال بواستدلال کرکے صفات است کرتے بی مثل کسی کود کیا کہ نا بست سنواکر طیم بام تواسکو برگ جانے گئے بی اگرچ امیں بزرگی کے تام اوصاف جے دیموں اولا اگر جانے گئے بی اگرچ نازاسکی صاوس شیطانی و نفسانیہ سے برموتو خوص کوکول کے ان خیالی اوصاف کے مکمان اور مدح سے خوش ہوا ورلینے اندرج بھی جی بہ بی ان کو بنی تظریف کے دوست نیا دہ جانی کی براورالیں مثال ہوج ہے کوئی کسی کے ساتھ خور سے اور کہ کہ دنیا تہ کے بیٹ سبارک ہو بجانے ساتھ کی بوالی کو براور کی مواج باطنی کی بو میں ہوا در دور جس تو خش ہوا ورک کے بیٹ سبارک ہو بجانے کی بواحد کی توحیوب باطنی کی بو تو والعد کندگی کا بور دور اسے اسپر کھیا خوش ہولیکا میر تور رہے ہونا جا ہے۔

تو والعد کندگی کا بھی زیادہ جد بودوار سے اسپر کھیا خوش ہولیکا میر تور رہے ہونا جا ہے۔

جب تیرامونی تیری ای تولون مین الفقت کی دبان کو گویاکرف جیک تولائی نہیں ہوتو تولیف وٹی کی تعرف میں جولسکے لائی ہوتر زبان ہو ہت الدتوالی اگر تیری تعرفیت سے کاویں اور مخلوق کی لبان کواس میں گویا فرما ویں اور تواس تعربیت کے لائی نہیں ہوتو کیکو پیقائم کلین مولی کی تولی جواس کی ذات باک کے لائق می کراوراسیر اپنی نبان کو ترکران مرح کزیوالوئی تعربین فکراستے کو اس افوات باک کی پیستاری می تیرے عیوب کو لوگوں کی انجہوں کو بتیہ کردیا اوران مدح سرالوگوں کی ہاتوں سے وم وکومت کہا۔

مصبت میں خطانفن ظامر کھل کھلاہے اور طاعت میں خطانفس منیانی اور لوٹ ہے اورجو بيارى بنياني اورمخفي بواسكاعلاج سخت بوف فنفس جب كم طلبكندزموه ومرات مي خواه وهطاعت موامعصيت اينا صدلكاليتا بمبصيت بس بالكن طاهر ب كرمترا رنفس كومزه آنابي اوربا وج دوعیدا ورعذاب آلمی کی خرصا دق سےجمعیت کرنا بحدہ اس مزہ سی تے سبتے کرنا ہے لكن طاعت يراجي وهاي حرد ا ورصد لكاني سي بازنبي الكين اسكوج البت وشواب اونظام نظيمي اسكونكر يتخف يهجا نتائج كهطاعت بين نفس كاحسدكها المحطاعت يفض يربباك اولیقیل بواورای مرضی کے الکل خلاف بوتواسکوخوت بجدلینا جا بنے کہ ا دج وگرانی کے نفس کا فرہ اسیں موجود و و افران کے اندالوریا اوردب شہرت کو کفس لوگوں سے نزدیک نیک بننے کے لئے طاعت کراہے کو کیے اخلاص میں اس میں ہولیکر بھنس کی امینرش میں جا دیھن کو اسطرے سے کہ عبادت کے اندرج صلاوت اور مزور کھاگیا ہے اور دو کی کوچے مال مولے لگا توای کوتفصود ا النفس نے بجد لیاا وراسی کے دریے ہوگیا اسکی علامت یہ ہے کی سے مادت کی ندع مرتفن كومزدا ما بهاى طرف زما ده و وريكا وردو سرى عبادت أكري داجب بواس سيساكك اسكتكراسين وه درنهين شلكا كيشخص نوافل بهت يرستاب اوروه زكوته ادانهي كرتاتونوافل مِن اسكو حظا آنا اورز كوته ليكل ا دائر كرنايداس بات كي علامت بحكه نوافل مي حظائف جا دراس شخص كانفس حظاكا والتيجم فداتها لي كي مرضي كاطالب بير اكريضا كاطالب موما توزكوة ترك كمرتا-يرملوم بواكما ومت مينن كاحظموج دب اورده ببت عنى وكال بصيرت اسكو يحدمك ب ا ورجومض بوشيده مواسكاهلاج سخت بواسلے كه علاج توجب برحبوقت مرض كالم مواور جميض كاعلم نه موالمكه مرض كوسحت سيحية توعلاج كيسي مور

بجييره والمرمشة بموجا ئمي كه كوان اولي بحانس لفن يرجزنيا دوشاق مواسكو ديجهه اور اکی بردی کرکیز کمیفن بروی شات ہو تاہے جوجی ہوتا ہو**ت** دو کا مستحب یا جائز ہی انیس سے ابك كواختياركرناجا مبتائب خلأ نوافل ترمهناا ورورو ومتربي ترسباليه ووكامهم ان مي وايك كواختياركرناچا بتابي وراس مي ترود بوكميرك كيكونساال يست كرناب تويد و كيب ا درغور کرناچا ہے کہ انیں ہے کونسی بات نعن پر زیا وہ شاق اور گرا**ں ہوج زیا وہ گراں ہواس کو** اختياركنا جابئ اسلئ كننس بروي امرشاق موقا بججاس شخس سے لئے زياد و مبتراور نافع مواہ الك كنفس ولى يرخلوق موارى يهنياك مزول كاطالب واورنافع بات وبهاكات مومن كوالمدرتها لى كى حدوثناائي تنس كى سنكركزارى اورظيم وتركم سے روكري ہے اورالسرتماك كي حقوق كي بجا آوري كاخيال الين حفوظ نعنما في كي ياد واشت س بازر هام وف این نفس کی تکرگزاری اور ظیم و تکر کم بیرے کوعدہ خصال اور اسوال محمودہ اور هاعت وعبادت جواس بند<u>ف سے بھ</u>ن العد تعالیٰ سے گفنل سے ظاہر موتے ہیں ان *کو* ليخننس كى طرف سنبت كرم اور جوهتى خالق وفاعل ہے اس كى طرف سے مشامرہ زكرے تويكام مومن كال كانبي بح بومن كال وه ب جوان انعال واحوال ك صدوريرافي والم ى حدوثنا كرب الملئ كربنده كرم تام افعال كافالق توالمد تعالى ب بيده تومن ان افعال كاجائ خطور ب اين فن كمطرف نبت كسي و دوه حديم السكواتني مبلت ندوسے کدان افعال کوسی ورجیس میں اسٹے نفس کافعل دیھے ملکہ مرآن خالق کی حدوثنایں محربوا وراف رتعالى كے حقوق كى بجا أورى بى اسكومنى نظرموا درلىنى فنس كے مزه كى طرف بالكل التفات نمويين عبا وات اورطا عات كاداكرني قلب كامنظورنظر بالا ورى احكام موحبنت كحطمع إدونه خرس نجات إطاعت كى صلاوت اسكامقصو دا ورلتعنت البينهو اوراگر ایجیزی نظرمی موئی توبندگی اورغلامی میں وہ مخلص نہیں وغلام کا کا مرتبغلامی ہج ئەكانيامزە يايناكونى طلىپ وغ**ۇ**ش\_

م محریفوس کی خواہشات اور شہوات سے میدان اوران کی عا دات ومالوفات کے جوان گاہ نہ ہوتے توخا وندتعالی کی ا*رکا* ہ عالی کیطریت علنے دا لول کی سیروسلوک ہی نیموتا کیونکہ اس ہجرا<sup>ن کی</sup>ج تعالی نتانے کا ورتیرے درمیان میرحی مسانت نہیں ہوج تیرے مفرسے مطموع دے اور <u>انے اور تیرے نیابن جالی بنیں ہوجیترے وسل سے تو موجات ۔ ف سیراور سوک کے منی</u> لنت میں رستہ چلنے سے میں اوراصطلاح صوفہ میں سیرالی اللہ اورسلوک سے منے میں کنفس کی خواستول اوطبي مقضيا تنك غلبه كومها بده ورياضت وطاعات ودكرالترس أتنامغلوب ومحل كزاكه النّدورسول كے احكام سے مقالد ميں وہ درم نے نہاوي اور قلب حق تعالیٰ كى يا دمي شول اوراس كى طاعت میں سرگرم رواواحکا مرشرعیات سے طبیعت بجاوی ای کانام سوک بوادی والی وال ا دریبی خداتمالی تک بهو نجا سراب شیخے کے ارشا دکو سمجیو فراتے میں کا گربنوس کی خواہشات اور تہوا اورفن کی عادات اور الوت چیزوں سے میدال ندموتے دمیدان ان خواہشات وغی کواسلنے فرايا كهفن ان خوام شات مي دورًا دور ايبراي بي يغوام شات نعنسانيانسان كاندر موتم ي في سالكين كاالسدلقالي كيطرف عين اورخدا نقالي سے رستر وقط كرنا ہى خرجة السكتے كرسكاني رسيرالى السد کا حال ہی یہ بوکنفس کی خوامشات کو حکم اتنی کے ماتحت میں اسکھنے کے لیے مجاہدہ رہا صنت کرنا اور جب به خامشات كاميدان زموتا توسلوك اورسيرالي النركاهي وجود زموتا اسليح كمسلوك ورسير جيك منى رسته يملين كيمي ده توبيال مرادموسي نبس سكتي يه مضة توجب مول جبكه خدا وربنده کے درمیان کوئی سافت اور رستہ مواور وہ رستہ مندہ کے چلنے اور نفر کرنے سے طے موام واور سافت بہاں نہیں اسلے کرسانت تواجهام اور محسوسات کے درسیان میں موتی ہوا ورحق توالى شارى فات عالى اس سے ياك بواور فيزان رتعالى سے ول كے معى بي بي بركان ننس کے دعوے اور خواہی مخلوب کروی جادیں اور اگر یہ صفے نہ لئے جا دیں توخداتی الی اور مخلوق کے درمیان کوئی مبائی نہیں اگر جوائی حسی موتی اورسالک متبطرکرے ہیں جدائی کو اٹھا و تیاا کہ ائر سرجا لمتأتواس ستيمين ول سي المحاسنة كالتفق موتاا وربيان مدائ حي مي نبين جوفيل

کوم جاسے اسلے کو متعالی بندول کے ان کے تقوی سے بھی قریب تر ہو جا نی ارش دہود بن التہ اللہ من جب اللہ من اللہ من جب اللہ من اللہ من جب اللہ من اللہ من

## باربوال بالمرجيم بسميانه روى ختياركرنے كے بيان

لغزش اور صيت صادرمونے كے دفت عفوكى اميدس نقصان كابرو المينے اعمال سينديده براعماد كى علامت بو - ف جاننا چاست كارفين كا اعماد سراهرس الله تعالى كى دات برموا بواور سواك الندتعالي ك الكري بنبس مولائي كليف احوال اوظوم اواعال مكركبس براعما ونبين ما ان كى تظرير وقت اورم امرى ليفرب كى طرف موتى يوسى ال خصرات كالركوني طاعت وعلى نبك موالم ورعل ال كى اميد كاند بني نبي كراكاس كى وجهد أكور خيال موكواس كل كوجب ہانے درجات برخیاد تی ہوگی اور آگر کوئی لغرش اگنا ہ ان سے ہدجا آ ای توبیان کی امیدی کی نهي آنے ديتابرابراميدوارومت كريت بي اسك كرا پينے امال كيطرف توان كى نظرى نيس خواه نیک مل موا باور جولوک عارف نہیں میں وہ جو کمانے نیک علی ككان كى اميد الربتي مواورخوش موتيس كداب ممالاتن مغفرت وجنت كم موكف اوركتاه كرف كي بعان كي الميدر وست كم موجاتي والسلط كورك افي نعس اوراسي اعلى كالرف تطرب تواس كناه كورمت كاندر خيل جانتي ب اوسجة من كرير حمت كوروك والاب حالكين الامرسيب كمبنده كاعل يتمغفرت ورجمت كراف والاسب ودنم مفرت كوروك والا بجب كى مفرت موكى رحمت سے موكى كيكن يعلوم كرے نيك على كوترك كرناادراعال مركوافتيا كزناها قت اورجها لت بجواهال صالحه اموربها اوراعال بإطار مني عنهام يهكين عاركارا نيرنهي بي ما زهن رحمت بربوب شیخ رو فرات می کافزش صا ورمونے کے وقت رحمت کی امیدی کی آجانا به علامت اس کی بوکر اس تنفس کے نفس میں ابھی اعدر وگ بوکد اسکولینے علی راع و وہ

چاہتے کہ آگے بڑے اور اپنے اعال کو نظر طب سے ساقط کرے اورا مید واعثا واللہ کی جمت
پر دیمے لیکن اس صنون سے کوئی یہ نہ ہے کہ گئاہ کے بعد فدامت واستغفار ہی زیاہتے کہ آت واستغفار آدو ضروری ہوا ورموس صرور کرے گا۔ گراسے ساتھ ہی اسکو ایوی جمت سے نہوگی اورامید کی صفحت اس کی برقرار رہے گی۔

جس نے بے کلام کوائی تکوکاری کائیج بلاظ کر کے کلام کیااس کی بوکرواری اسکوا حیا و خبالت ہے سالت کود کی اور س نے احمال مولی حقیقی تعالی شاخر مشاجرہ کرے کلام کیا ۔ مصیبت اس کی زبان بند ذکرے گی . ف بوشن مردی اور دیگر عوام کو وعظ دفیمیت کرے یا حقیقت و حوفت کی بیس ببلاف اور اسکے قلب کی نظرا سے برکہ یہ علوم و معادت جو بیر سے مقلب میں آئے ہی بیس ببلاف اور اسکے قلب کی نظرا سے برک کوئی گا ہ اور یں جو دو سرول کوئیک باتیں ببلا الم بول میں ہور کوئیک باتیں ببلا الم بول میں ہور کا کا خلبہ میر سے اندر یہ وجو دو مرول کوئی تواہی جو اور یہ کوئی تواہی جو اور کی کا واور بوکر داری صا و رمبوکی تواہیر جو یا کا خلبہ میں میں دور مرول کوئی تواہیر جو کا خلبہ کوئی کی بیس میں میں در مرول کوئی کی انگوند

کردیگی اسلے کر نشاا در موک اسکے بولنے کا اسکا این آیموسلے ہم ناا دراس و عظوفیے تو و در فرمو ماثنا تعاجب وہ در ہا تو زبان نہ جا گی اوریہ اس تحف کا صال ہے جس کی نظرا بنے نس اور اپنے مولی حقیقی کے 
رحال کی طرف ہو عارف کا یہ صال نہیں اسکا حال یہ ہوکا اپنے علوم و موارف کو اپنے مولی حقیقی کے 
نصل سے مشاہرہ کرے گا اور لینے نفن کی طرف کسی ورجیں ہی نسبت نذر سے گا جلکہ و و قی طور 
سے اب ریا صال ہوگا کر میری شال بائل مناوی کر نیوالے کی ہوکہ باوشاہ کا یہ کھر ہے تواگر اس سے اور نشاط 
سے بولیکا حیسا کو اس گئا ہ می ہوگا تو وہ گئا ہ اس کی زبان کو بند فکر سے گا جگہ اس کا ای خوصالے اور 
نصل ہے بولیکا حیسا کو اس کی نام ہی کہ باول آتہا اس لیے کو اسکا لیے بولیے کا محرک اسکا اپنے کو صالے اور 
نصل ہو کہ مجوز نالا بنتی اور لائے تھی میر بیعلوم القافر ہا سے اور فیضل ورسا میں وقت بندنہ ہوگی۔
خوسل ہو کہ می کالا میم کسی وقت بندنہ ہوگی۔

كيفيت وموتى وكاين نيك عال مثابره كه كعجب دو فرح بيامة المواسوقت اني افرانيان ادر ماصی اور منافی کی جناب می جب اوبال موتمین اکومتر نظرکرے توخون مدار والیکا غرض قلب برید ماس کوغلبرسے دورندامیداتی شرم فسے کندر سوجا فی - توسط اختیار کرے سيى رجاادراميدده بحواعال سنديك ساهمين مودورندامنية رعبوني ميد ، وف المند تعالى سے اميد دار جمت كے موت كى مفت الى ادرى دد بحبے ساتا عال صالح مولى ي جواس شخن كواعال صالحه مح كسمواسك كرفيض كي حيزكي اميد ركبتا بوليك اسباك حال كبنيس یوری کوش کرتا ہود کھو چھٹے کا منے کی امید کرے وہ اونے جیتے یا نی زینے میں یوری کوٹ کرنتا اور موقت امید کرنا اسکاصیح اور بجام و باای طرح جورحمت اور خفرت وجنت کی امید کرے تو یہ اميد سيح اوري سو مولى جبكد رهمت اورجنت كي جواسباب عاديات تحقالي في مقرر فروات من تعنى اعال صالحه اورمعاصى سے با در مناان ميں يورى كوش اينى مقدة برخرے كرے اور اكراعال سالينېن كرما بواوفولات شرويت كام كرما بولواكى اميني بنين دراسكوا ميدكنا علطب بكه يه تناہے بیسے کوئی تحض موم زراعت اس درمین میں بل بیرامے دیانی دے نہ والے اوركميني كالشنيكي تناريح

گلان یک بلاتین کال بہا فی کارکھ اجائے، تو تولیف سات کے مالکو خورکرکہ تیرے ساتھ کا برتا وہ بنک کیارہ ہے کیا تواسے ہے، نتہا اسانات کا خوگنہ ہی ہوئے کہ بدا کیا کان اتحانات کے پاؤل آئی تعمیم کی نعیس عطافر مائیس اور میروقت نعیوں میں غرق ہے۔ اور کیا الفامات کے سوانجہ اور بہی تو دیکہ اسے سرآن میں الغا مات تیرے اویز بہیج را ہم تو یہ موالی تعالیٰ اسکوچا مہنا ہو کہ آیدہ می اسکے ساتھ توصن طن کے صفات کمال کی وجسے منظن موالی تعالیٰ شارکیا تھ مونا یہ درج توضاص لوگوں کا ہے اگر کیسی کو میسر نم موتوحی تعالیٰ کے اندامات ہی کامشاندہ کرکے حن طن رکھ

جسنے اسکوغریب و دستوارجا باکه مولی میتی تعالی شاند اسکواسکی شهروات نفسانید سے بنجہ مسي جيوال وكياا ورفي ففلت وكالديكاتواس في غيمناسي قدرت الهي كوعي كا ومبدلكايا -اورالمه مِرْي ير قدرت دالاكب ف جوكوك ونياسے وہندون اور شاغل ميں متبلاً ہيں اور مولى تعالى تُ نَرِي إدى الله من الكوبي الله والول كود ميكر حص اور شوق موتا المحكم يمي المد تعالى الم یادی گیس اور کشرے ونیا کے برطرف کران کی بیش فراراد ارتا ہوا در کہتا ہے کہ بہلا ہے یہ دہند کیسے چوٹ سکتے ہی اور ماری کہال قسمت ہو کہ برایسے ہوجا دیں برتوبری طرح تعیش ہوجا۔ بصن ارف فل الك با وجود وكرفن وميابه و ميامنت كابين نفس كي شهوات كووب اي ييت برميس بيدتبي توانكودسوسة البحاب يهاري يتهوات خلوب نبول كي باركف كادر منااه رصلاحیت یرا تابهت دشواری ا ده لوگ حیکے تلوب میں ذکرانسد شے اثر توکیا بولیکن اسکور من اونيكي نهيركبي فنكت برجاني بركبي كينيت ذكركي طارى بوجاتي بوسالها سال بوكت نيكن استقامت نسينبي موتى ان كوخيال موتا بحريس مهايي بي دس كيداور بهارى غلت كاما ناوشوالي تواسے لوگ كى نىبت شىخ ارشاد فرات بى كى سى نے يات دىنوار دعجيب جانى كە قادمىتى كو المح شهوات نعنانيك نيجيس عير الف كالدوقي فقلت عدى الديكا تواس ف التوتوالي كي قدت غیر مناہے کو یا عجر کا دہم لگایا اور کو یا زبان حال سے بنے طاہر کررہا ہے کہ الد تعالیٰ سرنے

برقادرنبی ہو۔ حالانکہ دہ ہڑی برقادرہجاؤر خبد اسکے اسیری فادر کو کم کو شہوات نضائیہ وعظت بی بخد سے روائی دسے اور اپنی اور دی کے اور اپنی اسلامی کے کیا وجہ دی ہو ہمت سے اولیا بالندائیدائی حالت میں کیسے کیسے محاصی میں مبدلار ہے میں بیرجی تحالی کا خال و کرم مواا وران کوالیسے مراتب نصیب فراسے کہ وہ مقدلا ورصاحب سالمہ مو کئے تر مایوسی کی کوئی و جزنہ سے۔

نهوت نغشانيه كودلميس سي بحزر وكنه والمينون كر رحوم شافك صفات جلال مأقب کے ہوال بوردیمو) پابتھ ارکر نبوا لیے شوق کے رحوصفات جال درجنت کی لذیڈنعتوں کے مشامره عن على مواكونى فيزنبين كالمكتى وف يبطيه عنون اليكام كدكوني شهوت فعل جب لي جم جاتى وتويدم فسبت خت بيهال اسكام قانج ارشاد فراتو م معالي اسك دد ہی خون اور سوق بخوت باتو قیامت کے مولناک واقعات ہے ہوئیم خوت کی عام لوکل ك كيري حتالي كى صفات مِلا لحبيرا سكافها روجياً ترقم من ابين نظر مول اور تيم خولت كى خاص لوگوں كوموتى برا و تدبيراس خوف كے حال موتكى يہ بوكد قيامت اور حشر و نشر ديم كے بولناك واقعات اورمواسي كى منزاق كوسوج اورفكركم اكري عيدرونابد فوت قلياس بوكادر رفته رفته قلي س راسخ موكرشه وات كفلبه محبت كوفاكر ديكا اور شوق ياحبت كى للمذ نعتوں کے مثنی نظر مولے سے موریثوت کی حرکرا را درنیک کاربندوں کوموتی واور اعتقالیا کی صفات جالي واسكارين رجم ووودمونا تلك سامنمون سيدا مواورير شوق كيهم ال خصوصيت كاحد يهليكن بيها دركهنا جاسئ كدعمولي خوت افرمولي شوق فلت شهوا كى جركوبى اكبارسكا اسلے كوشى نياده ميكى مواسكے ناكرنے كے لئے بہت قوى كى ضرورت بوسك فوت وشوق كا مال جب نهايت توى موكاكة لب كوتام طرف على وكرك الني يس ككا ب اسوقت دومرى فى قلب الحطي كاوريببت ظامرات ب وتحركهى جنركاآ دمى يراكرخون غالب موجآ الهجاكمي شي كالجانتها شوق موتا مجوسوك عاسكه ب

چنرین ل نے کل جاتی ہیں ای واسطے فینج مے نوٹ روکنے دالاا ور شوق بقرار کرنیوالا فرمایا طلق خوف اور شوق نہیں قرمایا۔

تيرسوال باب وعاكرة والحبيبان ي

بادجود كولكران كوماس مطاكرة تن بن اخركام ونأبهكوت وعاسالين نه كوسك كونكروه تيرك المرتب كالميل مل من مواج حكوده تيرك المين والمركز المين كالميل من مواج حكوده تيرك المين والمركز المين كالميل من مواج حكوده تيرك المين والمركز المين والمركز المين والمركز المين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين المن المين والمين والمين والمين والمين والمين من المين المين المين المين المين من المين من المين من المين المين

نہیں ہوتی نغسانیت ای طرح باتی ہوول سے وعاہی کرتے ہیں اور زنشائی ہوکا المدروالی مک علائق نغر ے ضاصی نصبیب کردے اورکشو دکارموجا مسامین نہیں ہوتی اس سے ان کوایک تسمر کی الوی ہوتی ہے بھینے رحمالترسب کا جواب ارشاد فرات میں کہ با دجو دکر الراف اور بخروزاری ہے دعا ما بنگنے سے جووہ مراد نہیں کمتی تواس حتم دعا کے قبول ہونے سے اامیدند موجا وَاسْطِے کالقوالیٰ نے جو معالی قبولیت کا وعدہ فرایا ہے اُسطے ساتھ یہیں فرمایاکہ جوجیزتم انگوگے وہ ہم تم کو دیگئے السليح كمهاري قال اور علم مبت ناكافي وبساا وقات وشي مطلب كرتي أب بيذا كاوينا ماك بقب بترنبي بوتاا ورخمت عالى بميرال سازياده وجما ورضفت فرانيوالاب اورماري صلحو كوجهے بہتر جاننے والا بولسلتے وہنئ تنہیں دیتا ویکو سیجا گرمضرشی کی صندکرے تہاں سرگر ندیکی اوراس وبيترف ولسك سف افع موكى وه دس كى تويون كهنامي نبير كم ال في بيركى ورخواست كوردكرويايس وعده كامطلب يركرج تهايسك بمبيدكري اوربائ علم سي حبا كنيبترموده دينكن واه توه وي في دي ياس بير الزرت من دي يادنيا بي سي بلاكو مفكروي اوراى طرح لعض اوقات وه في التي يكين ويرمي أتى بواسكابي يي مسبب كم اسى ونت بس اگروہ شی ملحات تواس بندھ سے الئے دین یا دنیا کے منع مفرمو کا اسلتے اخیرے المتى وقبليت كادعده اسوقت بسي جبكه وينامصلحت بمويس بنده كوجائ كأني عقل كوذل فرسے اور برا راین مولی سے الگانے اور قبولیت سے ایوس نمو

مکن سے کھیں جری و عدد کیا گیا کہ فلال او یا فلال تا او پہنے میں ایسا ہوگا اسکے بچے شرا لطا در الب ب الیے ہول کہ مصلحت او مکمت کے لئے یا اس بندہ کے ابتلا او در امتحان کی خوض سے اسکونہ بندہ کئے ہوں تو وہ وعدہ بچا ہے اسلئے کہ طلب اس کا بیہ واکہ فلال شرط یا سب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخیں واقع ہوگی ادروہ شرط یا نی نہیں گئی اس لئے وہ واقعہ ویم تو وعدہ کے سیجے ہونے میں اس خوص کوشک ذکر ناچا ہے کہ بیخت ہے او بی جواور جبل وحاقت وکر کی علامت ہے اسدہ لا شخل کے اور نیز اس کتا خی سے اور نیز ہی کہ قام نام وراجہ ان اسدہ لا شخل کے داور نیز اس کتا خی سے اور نیز ہی کی شان کوئی وقت ہاتھ سے نیزو سے اور تمام نقال کوئی وقت ہاتھ سے نیزو سے اور تمام نقال کوئے واس کو الب الم سیح کوئی طرف منبو ب کرسے اور اپنی بھیے تو تیجہ کو کوئا ہوا نے اور ریڈی خاد شاوکشف والہ ام میح کوئی طرف منبو ب کرسے اور اپنی بھیے تو تیجہ کو کوئا ہوا نے اور ریڈی خاد شاوکشف والہ ام میح

الم كالم الشخل المدين الدوكر كافليم واونفس كي ميش احال سے الله اور اخلاص نعيب مواب شيخ كم ارشاك فلامه بحية كو دلم في است الك تبرام والدين الدين الماتيم مري الدين الماتين طلاب وملكي خلادند باركاه كے ادم خلات بي اول توميك مندا تعالى سي بي بي الحك كر ميك يے كا است دمدایا ب میسدرن کی دست دخیره و کانفس تیرا بی کواس انت سی منرورشا سکا بوكاكراكر مانكول كالوطيكا ورند شايد مف تويين تعالى برنه دين كالمهت و دوج شي كالمنافقيني ، کالمین زوداور کم بوتوایی طلب بانده ادر جوتیرے کئے ہم کام بولی نیے تولیس اکتاده کراگر توعارت موتاتوتیرا انگلاف اصلاس بوم قااور لیٹ انگئے کو دینے میں ڈیل نہ بجہا ادراس کا انتظامی شے کے ملنے سمک نشخذ موتااس لئے کہ وہ لامحالہ کمکروسکی اس لئے کہ اسکا وعدہ ہو بلکہ عارت كالكنالية المهاربند كى ودانتقار ما متياج كے لئے متواس توج كدعارت كال نہيں واسلتے فيريه المختاخالى ازكدورت بهيس ودومسرك يركرتوا سكة قرب اورمتا بده كوطلب كرك يعي تير منع كم خلان واسك كتيرك ك قراص شامه اي مالت يرم نول بونا وجب توقرب ادرمتام واكاهب كالتعقرب أورمشام وججمك مكال تباس عفائب مركباترا يطلب كرنا مى مناسب نہیں بجكواك سكنڈسي بارگاه عالى بنى ليف مولى كيطرت وجركرنے سے فائب زہونا ما بنا ورميس وكالب مولى مع في مولى كطلب كساخاه ده دنيا كي بزير ماكول ما الم ومقام كى طلب مويطلب تيرى بيا ئى كى سبت جلطة كدطالب ولى موكر فيرمولى كوطلب كتابرى بيا ئىك الريخ كوما بوتى تواس سكونى فى السائدر الداس كى صنورى بس لكا رببا جستے یک سوائے الک ستنی کے دوسرے سے کو نی میز الکنایہ لینے مولی سے دوری در بمدى وم سسب اگر توقرب موتا توغيرت بركزد ما كتا وي مطلب كى عافين كى كدوه الترتعالى سے وقتى مى طلب كرتے ہي اسى ان كى تطور شى ينہيں ہوتى كالا المهارامتيا جادد اورانا فقراور فالى عن بونا وربرات بي مولي رئيم مع وكاميك مكارال مهد وفام ركزاان كومتصود كالورنيزال المنكف كوبي ووالعدكى درس جاشتي سكومي اني طرف تدبت نبيرة ال

بس ان كى طلب لتربالسرم تى ہى-

ك الك اين بهت كولي مولى كريم ك غيركى طرف ذبر باكي فكركم سعاميدي تجاود بي كتين. ف مالى بمت شخص اي ماجات كوكر لم يريش كياكرة المجاور جودني البهت اوربيت وصابح اسكے اس نہیں جا اور کرم میں سوائے المد تعالیٰ مے کوئی نہیں بولسلے کرکم اسکو کہتے ہی کہ جب مجرم را سکو قدرت عال موسمان کردے اورجب وعدہ کرے بو راکہے اورجب فے ترامیدے زیادہ دے اوراس کی مجیروا نہ کرے کمنا دیااور نہیا کس کو دیااور جا کی نیاؤی آن اسكوضائع ذكرب اورساك اود فغار فليول كى استحيبال مزومت فيهوا ميصفات كال درمبين سوائد الله وقالى كركسي نبي بن واسلة فرات بي كولست الك اني بهت كواب ماجنين فع كرف كيواسط اينمولى كريم كي سوادوم كيط ف مت بر إلسك كانت تعالى محسوا كونى كريم نبين استعرسا منفرب ونى المبت اوركيت حصادي تواميدين اي والبت كم تأجيا اس سے کررکر دوسرے کی طرف اِقدنہ پیلا واس تقام بریدا مرمج اینامیا ہے کو مخلوق سے اِنی ماجت كاطلب كرنا اكراس طورس موكران براحما ومواويق لنا لى سے خلت موقع يغان بندكى ك خلات بواوراكراس طورس موكدال كومحس اسباب ظ مره اوروسا كط مجازى مان اوراقة تسكائ تالى يرموتوبطلب بذكى سے خلاف تبال سے۔

بئ دہبت ماجیں دہنی ہی اگردہ قادرم واتوان وائے کرت بہان کا ابوائی مایت من بہیں کرک دہ غیری ماجت کے دور کہنے برکیے قادرم سکا بہی دبری کو جوماجت بیش آدے اسکولینے مولی سے ایکے

افتقانظا ہرکرنے کے لئے اوربندگی اور دبوبیت کے متنفی سے ہی بجلات فیر عادت کے کارکا وعا وروال کرنالین نفس سے لئے ہے اسلئے فرائے ہی کہ وعاوسوال گوا چراصال ہو کئیں کچے عمدہ حالنہ ہی عمدہ عالی یہ کو کمٹر کوادب نفید بہوا ورا وب اسکے لئے یہ بحکر اپنی تمام حاجات کوی تمالی کے میر د کرنے اورخود لیے تنل اور مشاہدہ رہ بی شغول سے۔

این می کرم کی طرف دا صطار دستی ارای سے زیادہ تجہ سے کوئی چیز مطاوت اور فرات محال کے برا کرکوئی چیز مطاوت الی کی طرف کے برا کرکوئی چیز موا و ندی کوئی کوئی کا طرف کا دال کے داروں ان میں سے کا مل دھے کی صفت اضطرار اور میقی اردی کی ہے کہ اسکے برا ابر کوئی تی ہیں کہ تیر آفلب میروقت اپنے مولی کی طرف بھی اور مضطرار اور میقی اردی ہے کہ اسکے برا ابر کوئی تی ہیں کہ تیر آفلب میروقت اپنے مولی کی طرف بھی اور مضطرار اور میقی الدی کی موجا و سے اور کوئی راہ بتا نیوالانہ بوئو جیے مذات الی کے نظر نہیں آتا یا جیسے کوئی بایان میں کم موجا و سے اور کوئی راہ بتا نیوالانہ بوئو جیے اسکے فلب کی مالت اسوقت موتی کوئی سے مالی کی مطاق کی میروقت ترخی جا ہے اور قلب میں وقت ترخی جا ہے اور قلب میں وقت ترخی جا ہے اور قلب میں وقت ترخی کی مالی کی مطاق کی کوملدی لا نیوالی نہیں ہوئی وقت الی کی مطاق کی کوملدی لا نیوالی نہیں ہوئی وقت میں وقت ہوئی کی مطاق کی کوملدی لا نیوالی نہیں ہوئی وقت میں وقت ہوئی کی مطاق کی کوملدی لا نیوالی نہیں ہوئی۔

سوال كيساته بادتواكود لا ياجا و حيد بير علت و به جاز مو . اور طلب كيساً متنه اس كور بي كوسال سع بيروائي مكن مودتالي فن ذالك) ف يدار شادشيخ كاحفرن سابق كي دليل كي طور بي خلاصد بيري كالمور و الله بي عاوسوال بعن المهم مال كه المي المين الميس كي دليل كي طور بي خلاصل بي عاوسوال بعن المي مال كه المين الميس كي توليكانه بيس مالا نكد والى دونول بابير محال بي اسطف كه يا دقواسكو دلايا جاد مي حبكوما نها ادواسكي مثان ما كم النفي والشهاده مي اور طلب كرف مي منذ اسكوكياك تي مي حبكوما ناس المي منال المدوالي موحالا المدوه بيليمي اسطف كه يا دونول بابيروائي موحالا المدوم بيليمي اسطف كي المين من من بيليمي اسطف كي اسطف كي المين الم

اب مونی کی بیش در رس خیال در کوری این نفس سے توجهام اوراتهال کی ہے جونے میں درنگ اور دہلی جمد مثانف کی حالت یہ کورید ب کولینے اوپر تماس کر ابو شہور ہے کہ المع یقیس می دنسہ سالک جن اوقات جب لینے نزویک بہت ریاضت اصبحابدہ کر تا ہواور اسکاکٹودکارنہیں ہو تا توفق میں اسکی جم الت کی وجہ یو دیور بہتر ایم کی میں مجھے کیجے ذراکی کا اور بداد ہے دیرموری بودنو فربالند ، توشیخ ارشاد فراتی می کابینمونی کی مطاکویه خیال نزکرکه مین برموری بو است کسی که در در در در کرنایه توکا مخبل کا براورو بال میشفی ہے تویہ وسوسہ نزلانا جا ہے آگی عطاکا دریا تو ہروقت ماری بویہ در تیری طرف ہے کہ تیرے نفس کے افدر توجہ کا می اسلان نہیں اور غیری کی صورتی ہمیں نفت موجہ و براسکو کہ بیں ان کو لینے ول سے محکر کے بوری توجہ اس طرف کر نیز شبن کو دیمی خشن ہروقت موجود ہواسکو کہ بیں سے تا نانہ میں ہو۔

دعانعادت عير اطلوب صول جي وعطانه مونا چا جي كونكة يرافيم المسيح وعلى المراداو وحكمت كي بخير و كالمحتار وعلى المراداو و كالمحتار و كالمحتاد كالمحتاد و كال

ورانی غلامی ظامرنا ہے اور وہ سرد مت سب اور یہ بندہ ہو بخلات اسٹی فس کے بکا مقسود ووسری شے موجب مہ شے اسکو شال موجائیگی دعاہی کرنا حجور ڈوٹیکا اور یٹری جی بات ہو کہ بندہ لیٹ مولی سے تعنی موکر جی دہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظا ہر کرتا ہے کہ لے میرے مولی میں تیری عطا سے می وقت تعنی و بے نیا دنہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر حمت کا تحق ج

چود ہواں باب استعالی شانہ سے کم کے لیم کرنے اور اپنے

## اختیائے زک کرنے کے بیان یں

تجردادرقطع ظاهرى سهاب دنيادى كى تيرى خواش با دجود كمه خلاوند تعالى ثنانه في تحكون

مي استقامت عطافراني شبوت ينها ني ج- در رتيار اسباب كايا بندمونا با وجويكه العدت اللي تجه كوقط اسبب النع قدم كي المندي ساريت من كيون كرنام ف المسالك اكراس تالى في الم اساب دنیا دی شل زاعت تجارت مرفت ما زمت می منفول کردهما بودوران اسباب می موکر ترادن سلات واوراس من م كونيكي واسقامت نصيب اورعبا دت ظاهره وبالمناواكرتا ہے توبا دجو دامے اُکر تجبکو، س کی خواہش موکوس بیاسیاب ترک کر دوں اور اسکو و نبائے دہندے سبجکراس کی رغبت ہوکان کجیٹروں سے مجرو مختطع ہوجاؤں تعیا در کھر کہ یانف انی خواش ہے۔ جو تىرى دل كے اندوبى بوئى اور يوسٹ يده ي ظاہرتواسكاببت اجها كر جقدرى قليكا تعلق ك اشائے ہود بہ جامانے اور قرب مولی کا بڑے لیکن حیقتا اسے بیجے ایک بڑا بہاری روک نفس کا ہو وه یه ہے که اسباب ظاہره کے چیوٹر نے میں اموری اور شہرت بہت ہوتی ہی بینفن یہ جا تباہی كيس ولى اور نررك شهو مع جاول اورلوك مير معقد موجاوي اگرتوسن اساكيا توحيات اب صل ہواس سے بی جا آرسیگا اسلے کہ نملوق کا کسی کی طرف مائل بوا اسکے لئے سم قاتل ہ ال جال ہوا مکومفرز ہوں ہے ہے ہتر سے سے کے جوال میں ت تعالی نے رکھا ہے۔ اسی میں رہ کمینے گئے کوئی تجویز مت کراوراگران اسباب سے ترک میں تحجا کو اللہ توالی نے دین کے اندرا تتقامت عطافرائي بوكه بلااسباب بي المدتعالي روزي بيونجاب مي اورتير يغن كو اطینان ی ورانی عبا دات بر شنول بوتو با دجود اس مین و آرام کے اگر اسطرت زنبت بورسی به اختباركرون توتولمبذتمتي سيريني كيطرف كرراب است كيب المدتعالي كسياته تبرا علا ومركيا أور مخلوق سے تیرااعماد بالک اُلم کیا اور توکل سیج نصیب موکیا اب اس مقام عالی کو میور کریم خا ے علاقہ پداکرنا اوپرسے نیچے گزاہے ہیں بہتر پیہے کاس نفسانی وسوسکم بطرف لتفات ذکر

اورس مال مي مولى في ركباب اى مي رامنى ره-

العدتعالى سے يطلب مركر تحبكوتيرى حالت موجرد تنفل ديني يا دنيوى سے كالكراسكے سوالى دوسرى طالت كے كام س ككائے كيونكه اگروه جا شاتو بني خالے كام س لكا يا \_ ف كسى بنده كواكرالتدنوالى في كسى ديني كام صبيه طالب لمي يا وزيوى كام صبي نوكرى صنعت غيرً مي لكارهام واوروه بنده يهيكركواس كام مي فنول ركري كواف مولى كيون سووبوك وصتنبير طتى س كام من كلنام است والكور مناسب نبس الله كرحب وه كام خلاف تريت نہیں جو اسکو جمیور نے کی کوئی و منبیں اورب او قات ترک کرنے سے رہنا ان لاحق موجا تی جس مقام دورة بسك طلب كتيم شغل كرجيونا جاسا بي اكراس تعالى اسكوده رتبه ديناجا ساب تواسكو يروجوده انتال فيف سے مانع نبس تسكتے اس حالت براہتے ہوئے بی تعبکومقام عطافرادیا بهر بادجود قاور مون محروات عطائني فراياتوس معلوم مواكر تيرس سئة أى مالتدس رمبالصلحت وكمت ہے ہیں تواس حالت کو اپنے اختیارے ترک اُد کردب وہ جائے گا انگات يت تجركوتير مقصود ربيونجا وكاياجب جامياس مالت وتحبكو كالديكا-بیش قدی کرنیوالی بیش تقدیر کی دادارول کونهس سا رنگتیس قت موفید کی مطلاح مي اي توة نف في كوح قلوب اور وكم محلوق مي با ذان الشرائر كرتى ہے بهت كتے ہيں خلاصه ب كدباه جوداس محكدال رياصنت وجامده كي جيس سرفي من من قدى كرتى براي نها سربع الناثير مسركة بشي كيطرت وه حضرات ابني مهت مبذول فرمات بي با وان العدوه تى صرورموجاتى ويكين يمهت سي تغربيا ولي تعدير كي تحكم ديوارون بي موراخ تهيسي كرسكتة بني تقديرسے خلات بهت كيونهن رسكتى بين جب تقدير سے ساھنے ايسى سريع الستانير فتصبى لافى بولوندا بيزطام والوبيارى سنايس بن توبنده مومن برد احب كدابريبرة فكريد اوران كومونز نه تمجه اورتقد برخدا وندى كى طرت ملب كى نظر كه تدبيري لتب ليف نفس كواحت ف كميز كم جومقد ركرك تيراغيمني النواق علانجمت

الماكا وواكوليفن سے كئيد الماف حاش سے لئے مخصري الي اوج كانفس م تعب اور شقت مراوره تعالى كى طرف توم بدنے اورائے الحام كى جا اورى بى بانغ د موادر الله تدبير رولك عنادمو مكاعنا وحقالي كاراقيت وموكوي حينه بسي ولكي حتى بيرونس ويقب مكافيالا اوروسا وس بانتا داغ براس وسدام جاوی کفلان می سطور سے مواور فلال اسطر جادرا کی۔ طويل كبرالاننرورت ليفاويرادى لاصلي قابل ترك بواور المينفن كوسخت تعب بواسي اورسا ادقات بطرح بيوتاا ورفكركرا واس كاما ولجي نبي بوتي سعورت مي تواوري زياده شقت اويكليف موتى بواسلة ال سالك تدبر مواش كانت ايفنس كوكيون قت مِنْ ال ركاب اوركيول لين نفس كوان كميشرول من ميشاركما بواسكولات في اوردائد ازضرورت كوهذف كردي المنفيكة فاعده كى بأت بحك الركوئي تحقي ليف سيقوت اور تدبيراور امورس بركم اورنيز شفقت اورخيز واي بي برتركي كام كا فرسيط تواكام كالل بنكرمونا جاسية توج كام تدفي الشاالي المياب الكابار توتيري طرف ف ومسرى وات كال الما مكى ومنى متالى كفيل وكأرساز بن تطيم من اب توس كے لئے لينے نفس كوكيول كراں باركر المب ميں تو اسسكو مت الهاد داسيف والى كى كارسازى يربالكل بفكرموجاء

کانور وشی بحدگی بودور میکوفاک میل نہیں ہواگر مقل ہوتی تواسکے بھی کا اُدھر شی کا دُر مولے نے کے لیے اس میں بنی بوری مہت صرف کر دیا اور کوٹ شی کا دہ طالب اس میں بنی بوری مہت صرف کر دیا اور کوٹ ش کرنے کا فاصح جوشیخ نے ارت دفرایا ہواس سے یہ بات کلتی ہوکہ بلاکوٹ شاروی کا مولی طرفقہ ہے طلب کرنا طالب کے بئے مضائقہ نہیں ہو۔

وه طلوب کچه و و و ارتبی جمکا تواب پر وردگار سطلبگار مهااور و ه مطلب کچه س نبی مسال بید و ردگار سطلبگار مهااور و ه مطلب کچه س نبی مسال بید اسطوب نیا کے سلت مهاوی خواه مجبوکتنای دستوار و کی سال بیدار مها بید است طلب کرنی و دست می است طلب کرنی می دستوار و کی بوئی مواور ای می بال طور براعه و موای تدابیر میطن اشغات نبو توه و کی می نظار است می ای موادر بیدار می این می است می دست می اور بی ما این می است می دست می است می دست می اور می است می است می است می دست می است می است می است می دست می اور می است می دست می است می دست می در برای در برای می در برای در برای می در برای در برای می در برای در برای

اسین کامیانی نهوام و توسخت د شواری سے موبی اینے مرکام میں اپنی توت و قل و تدبیر مربیم و سه مت کرا درالدر تعالیٰ سے می دو طلب کر

سبچرس منیت خا دندې کامهالکرتی بی اوروکی کامهالانهی کم خید ازل کیه مالمی مورا بے خرمویا شرموایت مویاصلال بوب بی تعالیٰ کی خیب ہے۔ ازل میں ہی حق تعالیٰ کی شیب ان سب واقعات کے معلق برطی ہو اتح اس کوئی فول نہیں ہو بلاب اس منیت ازار کی جرب مورا ہے اسباب او ملل کو ان واقعات میں کوئی فول نہیں ہو بلاب خورشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اورشیت المہیں جو دات میں کری شی کے میب نہیں ہو اسلائے کشیت حتمالیٰ کی صفت ہواکھ صفت کی تی کی تھان ہو تو اس میر نفق لازم آئے ہے اورجی تعالیٰ کال الذات کا لی الصفات ہیں اسلام متعیت المہی سب کی محمل نہیں ہیں بندہ موس کو شیب المهیہ سے تعلق جب علم ہوگیا توجا ہے کو اس علم کو لیف فن کی محمل نہیں ہو کہ اور شیب المہی طرف فردہ ہوا برھی المتعنت نہوا ورشیت المہیکے طرف دل کی آئی کم ملکی رہے اور نیز جب یہ بات تا بت ہوا دراسکا تین کا لی ہوگیا کوشیت المہیہ سے سب اور عبو دیت واصلیات واقع لی اور اس کی خواب میں بھر فوزاری ہر آن اسکا شیو ہو حالی ہو۔ اور عبو دیت واصلیات واقع لی اور اس کی خواب میں بھر فوزاری ہر آن اسکا شیوہ حالی ہو۔ اور عبو دیت واصلیات واقع لی اور اس کی خواب میں بھر فوزاری ہر آن اسکا شیوہ حالی ہو۔

بندريوال بأمصينتول المتختبول برصر كمرسكي بيان

توكير حرب نبيل باتى ترقى دارج معرفت كلئے اور حسول ستقامت كے لئے حيت عدر سہولت سے عباد بوالكوكرنا جائية أسكراس كي ايك الحيف وجارات ديج كقلت عال سرترافسوس وكراسك كم الدرق الى نے جوید دروا زہانی معرفت کا تجمیر کھولا ہواس ہے جہدے کہ اللہ تعالی کو مینظور سے کہ ترسے اعالظام ى يى تىجكونە كىسى بلائىستىرتى دىكىرىنى سوفت كاملە كى فىت غلى تىجكودىي دو تىجىياپ اسمارو د صفات کی تملی مبزول فرما ویں اور **لینت اعال ظاہرہ کی کثرت سے لاکوں درجہ زائر می اور تھے تو** سى كدينمت معرفت توى تعالى في تجريزي بواد راعال وعبادات تواكى باركاهين شي كرتام وتيري وہائیجی ہوئی شے کو کی عطاکی ہوئی دولت موکیانست جیسے کوئی باوٹا کھی کے اس کوئی تھنہیے ادریض بادشاه کیلئے کوش کرے تمبا دشاہ کے تعذاوراس کی تقیری س برافرق می تواعال توتیرے بهيج بوس بس اونغمت معرفت اس كي عطاكي موتي توقع فت كي نعمت عال ظاهره وطر كم يسح. أكرجه حيقت براهال ي توفيق ا دران كا وجود بي حق تعالي ي كي طرف مسيوليكن يبر بنده ان انعالكا كاسب اورنعت موفت بلاوا مطرغي تلب يرآتي واس سبع اعال كالنبت بنده كي طرف ب ورخمت معرفت من كل الوجود المدكى طوف سے سيكسب عبد مي اسي واسطون س حب کے تواس داردنیا میں بو کرور توں کے میں کے کو مجیب وغریب خیال نو کر کیونک فیا ف اسی سفے کوظاہر کیا ہم جواسکا وصف صروری ورفعت لازی ہے۔ ف اسے موس جب ک تواس ونياس متيد يوسما سباوه وادت وخلان طبع واقعات يش أف كوعب فغرين مان یالے سالک و ذاکرونشاغل مبتک تواس دنیایی بولیفے نورقلب برکدورات کے بادل آجانے المحميب منهان لسلنة كرميث غرب تووه تتى يجي جاتى بحس كردت موسن كاخيال زموهال أكد ان کدورات وسعائب و حوادث کے واقع موے سے دنیا نے دھری وات ظاہر کی ہجواس کی صفت لازى اور ذواتى ب اور جى شى كولازم بوتاب اسكاتو ظهورم كررمباب اوركدوت ونياك لئ اسلية الزم مي كرائدتما في في اسكوا تحان دا تبلاً كا كرينا ياب توملات طبع المحك داتع مونارس منروري بِوناكامتمان موكه كون مارى بلايرمبركرا م - اوركون بيصبري اور

موانق طبع واقعات بعیی نعمتون کامونایسی صروری بی اکآنه ایش موکدکون کرکرایروا در کون ناشکری تيراس امركومش نظر كبناكه النوتعالى مصيبت بيونجان والاب بالضرور تجبرتيري واورى كوبلكاكرديو كاليونكة بكى طرف ترجم كويكاليف مقدره بيونجي مي وه بي وكرجي ميشه امرس ترب سفيبلا في اختياري وف المصبتلات معائب الكويه بات الكي بن نظرك كمجهر وثيريتين أبي مي النونع النونع النونع النونع النونوالا الماس الماس والمراس مطلق فل نبیں بوتوان مصائب جو تجبکود کھ اور در دبیو بخرا بردہ بہت بھا مرحا سکا اس لئے كعب كى طرف سے بجكوميسيتيں ميو يخري بي وه بي فات تو يو كوس فيہيشہ ہرات بي تير ساته بدلائی اختیار فرائی بواب مصیبت جواس کی طرف سے آئی ہوا دجود اسے کہ تیرے التہ اسکا سلوك بمشرحت وتنفقت كارباب توذ ماسجهس كام كام الدوه بدل تونيس كياتوس معيبت مي صرور بالضروتيني بات بحكم صلحت وحكمت بحلظام براوة بحكوبا محلوم وتى مجاور تنتسيس تيرى خیرخوای اور روستے بس جب بیالم حال کے ورمیس تیرے قلب کی صفت بن جائیگا توریشانی ا المجار المام الم بالمن قلب بسالشار ووقلب ياع بانع مات رب كا-

رصا ربانقناری صفات بدا بوتی بی ادر دیرب اعالی قلب بی جواعال ظام رسے کر تکووه فرا وصحت کی حالت میں کرتا بدرجها نفل میں بیس مصابّ بیں التُدکی رحمت کو اینے سے جدا جاننا مِقل کی کوتا ہی ہے موا۔

سولہواں باب حق ہجانہ کی نیہائی مہرمانیوں اور اسکے بندول ہوا حمانات کے بیان میں

صرف دارة خرت مى كولىنے مومن بندوں كے عال محمد بنے محل جزا (دو و جرسے )مقرر فرايا اكتفى اسوم مس كر و كي ال كورينا جامبًا المي وارونيا الكومانين كتى دومرس يركر وارساع بقا سبدادية سان كي تدركوبرتراود بالانهيرايد ف الشرتوالي فاينون بندول الممال صالح كابدوين كے الم تخت كاكر مضوص فراويا ورونياكو تقرر نفر ماياتواس كى وووج بي اول توب جدادان اعال كامونين كوده دينا جامتا بسائي دنيا الكوسي طرح تبي سائتي اسك كربهت عيوتي مع اوروال ادفى موس كومديث شريفيس آيا وكاسقدراك كداكى سافت سات سوسال من ختم مواورة باسب كاونى مؤن كودنيا ورونياس وس صفر الدليكاية توكميت كاعتبارى اوكيفيت كاعتهار سي لهي ونياو إلى كانعتول كونبير ساكمتي اسليته كدونيا كدورتول كي حكر واور وہاں جو کچے عنایت ہو کا وہ پاک صاف ہو کا بہتا بخرصہ یٹ شریف میں وار دیج کیشنت کی میک حدے كنكن كالوراكرونيامي ظام موتوجاندسورج كى روشى ماند فريعاب دوم جاسه اور دوسرى وجريري كالشدتالي فينيضون بندول محمرته كوربت لبندنيايا بودنيام بوكدف فى اور ب بقابوان كوبدا ديناية ال كى مارتبطاليه كي خلاف بوال كى منزلت الله كي نزديك سومبت او يني بوك ليفاني اورب تبات گرى ال كوبدا في السلت والأفرت كوبداد ويف كے مقرر قراياليس وين كوج است كريبال كي فتول ين شفول موكرة خرت كوز هو ما ورثير سال كي صيبت ومعيبت منجا

اسلنے کہ اسکے لئے وہاں وہ شی طیار مورہی ہے جو اسکے خیال وہ ہم ہے با ہرہے۔

بسااوقات جمکودنیا دی زخارف عطافر اسے اور صلاوت طاعت سے محوم کیا اور بہا
افقات لذات دنیا سے محروم کیا اور توقی بندگی مطافراتی ف ایبابہت ہوتا ہے کہ حکواللہ تدالی دنیا کی زیب زینت اور دنیا کی مزہ دارجیزی عطافر بلے ہی اور توکو ای فہم کی وجہ ہے آئیں شول ہوراً گہر ہے اور ملاعت کی توقیق اور اس کی صلاوت کی لذت سے محروم فرا دیتے ہیں المسلے کہ نفس جب نیا کی لذت اسکو کیسے اسکتی ہو اور بہت مرتب الی اہرتا ہو کہ دنیا کی لذت اسکو کیسے اسکتی ہو اور بہت مرتب الی اور دیا ہو کہ دنیا کی لذت اسکو کیسے اسکتی ہو اور اسے جبکو محروم فرائی ہے ہیں جبکو خلام ہوں محرومی اور خبیبی جا تنا ہے لیکن اس کے عوض بی بندگی کی توزیق اور اسکی صلاوت عطافر کے ہیں بیندہ کوچاہے کہ ظام ہی عطا اور در ان بیانی نظر کو ذریکے ملک حقیقت ہر شے کی بجبکو مردقت کا حق اداکر ہے۔

مونت بدون اس کی عطاسے بیں ہوکتی اورموفت کے حال ہونے کی صورت ہی ہوک بندہ برجومالا تضاوقدرسے آوی ان سے لیفے مولی کی معرفت مال کرے کدود ای ماسط لیکے حب حال میں تت بريس عقل ليم وده مرمال مع مونت رب صديديا واي هنمون كوشيخ ارمث و فراتي كاست الك جبوفت الدرتع الى في تحدكوكونى نغمت عطافوائى تواس يحجمكواني جود وكم كصفت كاستايده كراياا ورحبوتت تجسي اني نعمت روك لي اور تحيكة كاليف اورث وكالت بیش آنی تواس مالت سے تجے کولیے قام ز فالب مونے کی صفت و کھلائی تووہ بڑا خوش نصبیہ جوسرمال سے بتی ہے اور سرآن کینے مولی کی معرفت تازہ تبازہ مال کرے اور اسکا قلب بروقت ليفرب كى مونت كى دولت سے باخ باغ كەپ يىچە دىسرحالت بىن خوا دېتىرى مىج كىمواخىم بو یا مخالف اینی معرفت سے دیجے کو حصد بہر نیجا تا ہے اور معرفت تمام مغمتوں سے بر مکر ہواساتے سراکن او الطف واحسال كيانا يرى طرف متوج ب اورجوبنده كورم خرب اورليني فن سنع مزدل كابنده بربهب دونعت كى حالت من ال فعت برمتوجه اورمولى سے غال اور اكس معت كالين كوستى يمين والااوراتران والاموم الكب اورصيبت باكوصيب اورحى براوون مي رب كي تكايت أتى ب يغو وبالتر

ندونیا صرف اس جه کوجوی تعالی نے اللہ اس ونگری و مصائب میں مبلاکہ المان ونگری ومصائب میں مبلاکہ المان ونگری ومصائب میں مبلاکہ اور اس سے نیرے قلب کو تعریب کو جوی تعالی نے افلاس ونگری ومصائب کو تعریب کو اور اس سے نیرے قلب کو تعریب کو اس ندویے کی حکمت اور اس میں جول طف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اگری کو کو اس میں کو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اگری کو کو اس میں کو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اگری کو کا اس میں کو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اگری کو کو اس میں کو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اس میں جو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اس میں جو لطف و کرم جو اسکامتنا بدہ نہیں ہے اور اس میں کو کل میں کو کرم کا کا کہ کہ خور فاقہ اور بخی و مصائب خاص بندوں کا حقیہ ہے۔

خلی ویناتیرے کئے حوال ہواورالٹرت الی شامذ کا ذویزا بھی اصال ہو دف اورالگ خلق اگر مجرکو کم وسے توان کا یہ ویزااگر حیظ ہر اویزا ہے اور بظا ہر تیر انفے ہے کہ کچھ کو بالاقب ایک

شے لیکن حقیقت میں یہ لمنانہیں بولمکہ محرومی بولسلئے کرمخلوق پرتبری نظر مو کی اور جندر مخلوق كى طرت نظر سوگى آتنا ہى الدرتيالى كى درگاہ سے تجھكو بعدادر دورى سوگى اور حق تعالى براعتما دكم موجائر كااورائندتعالي اكرندوي اورفقروفاقين تبكوركهس تويه نطاهرنه ويناب يكن ورخميقت أيكا احسان اورعطا بولسكة كاس صورت بسجواملي دولت واست متى بوكى اورتيرى نظراين مولی سے نہ بیٹے کی بلکائس کی جانب التجااورافتقار واحتیاج زیادہ ہوگی بورسی مقصودی -جب تیری تحالت ہو کہ عطا سے تجد کوفراخ دلی مواور منع سے دلتگی تواس سے اپنا بارگا خداوندی بال الند کاطفیلی مونا اورعبو دیت میں سیانہونا تھے۔ ف اے مالک اگر تیری عالت کے كرجب الندتيعا لأنعتين عطافراوين توتيراول تحليه ورعيا دت وذكر وظل منوب متوجه واواكر وهمتين عطانه فراوين تواس سينجكو ول تنكي ش أوس اورهبا وت ين محباب تواسطامت ت جها الكاد خداوندي والماستين شازيس بولكرتوان حفات كانكف طفيل كر جيط فيلى بغير بلائده بانول كيساته مولية اسب اور بلا اجازت ميزبان كے جلاا آسب اور زبان حال سے منی اسکاموتا ہے کہ یہ جی ملایا ہوا جہان ہوں وہ ہی حال تراہے کوتر احض موی کو کریں ہی الدوالون مرمون اگرانته والون سيم تا توتيري حالت به نهوتي او نيز به علامت بي تيرسك عبودیت وبندگی میں سے نمینے کی اسلے کہ تیری اس حالت سے نیعلوم موالہ کونس میں آئی تك البنے مزوں كى طلب اورانى مرا وقال مؤنركاميلان موجو دسب اور يوغلامى وجد كى محمن فى يوان ين توننس كى بندگى كافتائر موجود جرال لسلتے وائنگى موكر اسكوينوت فارى سے كى حقنالى كالمتحان واوراس كي صفت قبرونليه كالمبور ب ديكية مجسي اس حالت يس مبرو يانس اورس بس مالت يستقيم فيابت قدم رمول كايانبس ومندكى س عادمون كى علامت نبك ، الله كه يدد النكي وخو ف بشرب كالقفي وأورعارت من مشربية محوا وض مستم ب بسااوقات تجويطاعت كادروازه كحولا ورقبوليت كادروازه ندكهولا ورسااوكات كناهجم الطاكيا اورده أكى باركاه عالى مي بيوني كا دريد موكيا ف ببت مرتبه ايساموتا كالترب لوع

موجلت توبرت برده عدم میں بدنتو رہی جائے اور ہرخی کی تباکی امراد کے لئے مختلف سا النہم مثل حیوانات کے سئے سوایا تی غذا وغیرہ اور جا دات واجرام سماویہ کے لئے اُن کی سٹان کے مناسب اور ملائکہ وغیر کے لئے وال کے باتی سکھنے والی چیزے علیٰ ہزا۔

اول تجمير الحافظ من مندول فرائى اوردوسر سيم منظم يرور ي طامرى وباطنى بقا كخيمت ببونياني ف ارشا دسابق مين ايجا ووامدا د كي نعمت كام رشے يرمونا بيان فرايا تعابيان خاص ان ن بلکون مخاطب بنایجارست و فرات می کداسه و من تحمیراول توایجاد كى نفت مندول فرائى ينى تحبكو عدم سے دجودي لاياس سے بجد سے كويرى ال عام تحف ے اور وجو دیں لینے مولی کا محاج ہول اوراحتیاج میلرداتی امرے اسکوفراموش زکردل دوسرس بر تخطرا ورم رائ تری ظامری تجااور باطنی تقلے سے نعتیں سنجایے من ظامری تقاتواس مجم وحيات كاباتى رمناسب لسك كئة ورزق ووكرسا ان معاش مهيا نوست اوركائي بقایداس کی رومانی اورایانی بقاسے لئے یے در مے اماد میونیائی اور سرآ ل برونیائی جاتی سے اگر میا مداد زمبو تومومن مگراہ ہوجائے جیا نے جوبندوں سے بداما دانہا لیتے می وہ مگراہ ہوجا بيل حب تيرى يه مالت بوكركس أن افي موالى كم منتنى نبيس ادركوني شي ايي نبيس كم حبكوتواني بناسكاورأس كأنقل الك موسر في بك محتاج محض وتويه استقلال تير ف بدركساي یہ نیراکسی یہ خود مبنی اور خو دسیسند میکئی ہے کما لات کے دعوے کیسے صبح مول سے مجلوبے كبنده بناوراني صليت كومين نظر كماور دعوس ويندار كوجيورت -

جب انافنل واحدان تجرب المدتوائي بها المحالية بي بيداكر كرم كم توم من ترى طرف ننبت كروتيات فنام كرناجا المها توالى المال فالم واحدان فنام فرا المالها توالى المال فالم فرا المالها توالى المال فالم فرا المالها في المرب المدتوائي في بده برا ميافضل واحدان فنام فرا المال في نعبت فرات بين بينده كم كمالات كي حقيقت وكاسكفل اوراختيار كوامي كي فول المال كي نعبت فرات بين المال بيدا فراست المح طرف كرت من في المؤاكم الموافقة ا

جنے ترتی ظیم و کرم کی در حقیقت اس نے تیری ظیم و کری نہیں کی بلاکسنے تیرے مولی حتیقی تعالیٰ شاخری برده لویشی کی تنظیم دَکریم کی دکاسنے تیرے عیوب کوچیایا) توبیری حمرونا کا تحق ترامولى يروه بوش وزير تنظيم وملريم كرف والاف ا كالك جوض نيرت سار بنظيم ومكريم بیش وے یا کیے دے یا محبت کا معاملہ کرے توتواس سے اترامت اور بیمت مجم کرمیرے اندر کونی خربی واس نے درحیقت یہ تیری تعلیم ومکر مینیں کی بلک فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت بروہ برشی درستاری کی ظیم کی اسلئے که اگراس کی مروه بوشی زموتی اور تیرسے عیوب نفسانی کوخلا ہر نرا دتیا تر تیظیم کرنے والا نیری طرف تہوکنا ہی رواند رکہتا ا ورسی تجھستے نفرت کرسے اسلے کہ ترافس تومجوع علوب وشرور كاست توالي تظم كرنيك ادرفيف والدومعب كرنوال كي تعريف کرچرکےلائن تودہ ذات برجنے تیری بردہ اوشی کی اوروہ نہیں بیجو تیری ظیم دیکر کم کریا ہے اور تراسكريكراب ابس موقع مرووغلطيول كالمجدس صا درمون كالحال بادل تويكاس تظيم كرنوال كيطرن تبرى نظرو اوراسكوتومحس يجيه حالا كمرمح جقي الندتعالى وكأسن پرده پنتی فرائی دوسری یا که آنظیم و کریم سے این اندرکوئی خوبی سیمے یہی غلطی بحال اگراپنے محبت كرنيطك العنظيم كرسف والف كالتكرية اواكرس كدالله تعالى فالسك القول مجعفيري فيان

ب، ورهيقاً تظري تعالى كى طرف موتوكي مفائقتهي .

ار اس کی خوش آینده ده دو تی نرموتی توکوئی عل قبولیت کے لائی زمرا است مقتمالی ک صفت ستاری دیرده دیشی کی اگرنه موتی توکسی کاکو نی عل قبولیت کے لائق نہ تو السلئے کہ تبولیت کے لائق وعل بوكصبي نفساني أميزش اورغرض نام كونه مواور بنده كالفن خواه كتنائ مزكى وهذب بوجائيكن ليرحى نفس كواني طرت نظرى أسي رجدين بتى ب كوده درجه كم موا دركوك أس ادراك بى نى مولسك كىفى خلفتًا شراور عيوت مرتبس يين تعالى كى يرده يونى ب كرنده ك عیوب پرنظانین فرات اور شام و که ائیرسزانین نیت ادراس سے شرکر یک اسکے اعمال جو كموشے اورعیب واربویخی ہے قبول فراتے ہیں در نداس کی ورگاہ عالی سے قابل کے کال موسکہ او بس ال سالك أمير حد سے زيادہ غم ذكر كيميا على خالص نہيں آمين يا ہو اعجب بال خالص بونا محال بوجت بول فراوی سے عرب ایک کوقبول فراوی سے در ای پر تواب عطا فرانسگے سلاس سكه عالم ظامرس تجردت اني كيائي ركواي سوع عالم غيب ي جبكواني وحدا كاستام ه كرايا توظوام رأس كي الوميت ك ساته ترزبان اورقلوب وسراراكي كية الى كيتين كناب بركة ف اسرالك توجواس عالم يسق تعالى وحوانيت كي كوابي مسراب. اوراى كى عباوت وحدوثناكر اس اسكويمت بجدكراسكاكونى منشا اوعلت المحت أبي كوتبل اسكے كه اس عالم ظاہرس جميد سے دصائيت برگدائي طلب كى جا وے عالم ارواح ميں تجه كو انی وصدانیت کامفاره کرادیا ہے بہرب تواس عالم میجم فاکی کیسا تہم تقید مواتواس روحانی متامره کی وجدسے طوام رہنے تیرے اعضائے طام ری اس کی الومیت اور عبودیت کے ساتم بولن كك بنا خدريان توحقيقاً وحدانيت كساته وبتى ودود وسرع اعفنا دبان حال س مذلت برجت كمعبود مون كوتبلاك مي كريك الكادم سجده وركوع كري اورقلوب ادربطيفرسراس كيكيانى كالقين كرتيب اكروه روحاني شابده ندمؤ اتواس عالمس يركواي اعضا كى اور قلب كالقين زموماس كى ايى مثال ب جيكوئى شهرد كيما اكسى تحف فى اور متك

گاہ این بادشاہ می بیٹ یکوں برخم کو سلے کر اے اور این بندوں کے دلوں کے دلوں کے دلوں کے میدوں کی اطلاع تجہت موکدیتا ہے دکیو کھر پھر تھی بندوں کے جیدوں برواقف بوداور ترحت اللہ کوئی ما دلت بنیا یا توس کی ہے گائی کے سے قدیم اور ایسی دیا گاہی کہ سے میں الدی اللہ بی الدی اللہ ہے کو این بادشا ہمت کی بوشیدہ جنرو لائی زمین و آسمان کی فنی اشیار بر ذرو کہ بندوں کے اطلاع فراویتا ہے شکا آئیدہ کے واقعات یا کسی خبر دورو و دراز کے دواقعا کو ما میں الدی کا مرس کے اطلاع فراویتا ہے شکا آئیدہ کے واقعات یا کسی خبر دورو و دراز کے دواقعا کو ما میں الدی کا مرس کے موالا می بندوں کے دائوں اور بہیدوں کی اطلاع تھے کو نہیں ویتے اور کہ کہ دائی اطلاع نہ ویت میں تیرے لئے بڑی صلحت اور کہ کہ دائی کا مراب اطلاع نہ براطلاع کی مواتی ہے وول کی کے مفت اور کہ کہ منت کا مراب اطلاع کر بندوں کے امسرار باطلہ سراطلاع کی شخص کو دمی جاتی ہے وول کے دولوں کی اور دولوں کی ترب کے جوائے تی ہی اور دولوں کی ترب کے ترب کے ترب کی ترب کے جوائے تی ہی ترب کی ترب کے ترب کی ترب کے ترب کی ترب کے ترب کی ترب

کے حال سے واقعت بی کین بہتم اور جمت سے چہاہے ہی اور جالموں سے ورگذ ذولتے ہیں اور بدکا رول سے جاری مواخذ ہ نہیں ذرائے ہیں اور ب کی پر دو بڑی ذرائے ہیں اور ب کی پر دو بڑی ذرائے ہیں اور ب کی پر دو بڑی ذرائے ہیں اور ب کی ملئے کہ اس اس عادت بن کی جو او جس بر یا گی اسٹے کہ اس شخص کو ابنے فض کو ابنے فض کی طرف نظر ہو گی اور ایٹ ایک اور اسکوال کے اور اسکوال کو اور اسکوال خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقہ جو اسٹے کا اور اسکوال سے خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقہ جو اسکے کے بڑا فقنہ ہوگا اور نیز یہ اطلاع اس میں اس کے اسکو کی اور اسکوال کے اسکو کی اور اسکوال کے اسکو کی اسلام اس سے اپنے آپ کو بڑا جا نا تو یہ بر دبال کے اسکو کی اور اور بر خالی خالے کا ۔ اسکے کے جر اس سے اپنے آپ کو بڑا جا نا تو یہ بر دبال کے اسکو کی اور اسکوال خالی خالے کا ۔ اسکے کہ جر اس اس کے ایک ہو تا ہو جا تی ہو اور کی کہ دران توری جا تی ہو اور اسکو بنہ اور اسکو لئے کہ دران اور ورگذر کر نا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے مار پرا طلاع ہو جا تی ہو اور اسکو کے فیصت نہ نہیں ہوتا ۔

بلکہ درشت اور ورگذر کر نا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے مار پرا طلاع ہو جا تی ہو اور اسکو کے فیصت نہ نہیں ہوتا ۔

اپی عنایت فاصد اور آوج کے جید کے ظہور کیا دنائی جدوں کو تکرال پا آو فر ایا المند
تالی جبکو چاہ بنی رحمت کیسا تہ مخصوص کرے دا ورطع کی رگ کاٹ قالے اورجب یہ دیجہ کہ اگران کو ای کیسا تہ جبوڑویا جائے گاکد سرِ عنایت دبی ہو تعقیما نی براحت ما وکر کے حل کرنا ہو و دینے بتب یہ فراہا کہ الذر تعالیٰ کی رحمت نیکو کارول کے نزدیک ہو۔ قت جا ننا جا ہے کہ عنالے کی رحمت نیکو کارول کے نزدیک ہو۔ قت جا ننا جا ہے کہ عنالہ کی رحمت نیکو کارول کے نزدیک ہو۔ قت جا ننا جا ہے کہ عنالہ کی رحمت نیکو کاروس کی دجمت مرشئے کو وجو دختا اور ہم ایک ورحمت میں میں ہو ہے جنا بخو ارست و ہودست میں باتی رحمت اور اور بوت کی ہوا وروسری میں ہو ہے جنا بخو ارست و ہودسری دھنے کی شخصی ہوں ہو ہو کہ بنا کہ واور بوت کی ہوا وروسری کو میں خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہو ہے کہ جنا کے دار شدیت برہ کہ دجر کو جا ہی طاعت و بلا سبب اس پر رحمت فر ماکدا سکو اینا مقرب نالیں ای کی نسبت فی کا ارتبا و جا ہی بنا بالیں ای کی نسبت فی کا ارتبا و جا ہو ہو کہ نا میں عنایت فا صاور توجہ خاص کر از

سے گرال اورطالب ہی اور جائے ہی کہم پراسکا جورم واور بھراس کی عنایت خاص سے مورو بنیں اوراس کی بارگا معالی کے مقرب وراز وار بنجاوی اوراس مطلو کے لئے اعمال صالحداور دعائي كرتيمي وريه جلنتي مي كريم بزريد ليني ان اعال و دعاؤل وطلي اس جميت فاصر چلے اپنی جمت بنی قرب و توجہ سے ساتہ مخصوص فرا و سے پی تمہا کئے اعمال وطلب کو آئیں اصلافل نبير واس رمت خاصه كامار مارى شيت برب بمم كوچامي واندي اورب کوچا ہی نہ نوازیں ا درجس کو نواز اسے بلاعلت نواز اسے اورجس کو نوازیں سکے بلاسب نواز دیکے سيكن اس كے ساته بى يہي جينا چاہئے كو كو اعال صالحہ ودعا وطلب علت اس غايت ورحت كى نبير بي ليكن اس عنايت ازليكى علامت صروربي كحربتض سے اعال الحه الله تفالى النيضل عده درفر مات من يداسبات كى علامت وكداسك مال يرتوجه و عنایت ہے! تی اس بندہ کو پر سمبنا میاستے کہ یہ اعمال بھے اس عنایت کے بیریخا دیں کئے یں اگر بندول کوصرت اس علم رہیوڑا جا تا کہ عنایت البی کا راز وی ہے کہ حیکووہ جا ہے نوازىءاوراعال صائمكى ترغيط تعلق كجدز تبلاياجا الوتقديرازلى كيسبروسهمل كرناج ورفية مالانكاعال صالحاس عنايت كى علامت بي توسطة ارث وفرايا ان سحة الله قربيمن الحسنان معنى المدكى وحت خاصه نيكوكارول كينز ويك بوس نيك كواري اوراعما التككوميون المنا ننب اعال معالحد كري اورا ميدشيت اتبي بركيًا مي ركيًا مي والكالية اعال مطلق نظرنه ركبي كراسكو سبب قراروي ورنديه امنا وليضن برموجائ كا اورنظراني طرف بوكى وراى كوقط كراته ب بس مارسشیت رسوع ا ارکرا دوارولیش کرباند.

ازل میں اس کی عنایت بدون اسکے کوئی احرعنایت کا مقایت کا مقایت کا مقایت کا مقایت کی مقاورہ تیری طرف توجہ ہوئی ازل میں طرف توجہ ہوئی ادرائی منایت کا مواجہ اورائی رعایت کی محرک بھر ہوئی ازل میں میں اور نور تیا بکا قیال بحر کھنے فضل اور ٹری علمت والی شیش کے اور کیجہ زنہا

<u>. نیری طاعت اسکو کچه نفن مجنتی بواور نیبری مصیت اسکو کوئی نفصان بنیاتی بو بخم کو</u> صرف اسلة طاعت كاحكم كياا وربصيت سے روكا كداسكا نفع تيري طرف عو وكرے فت اونده ترى طاعت ى تالى كى دات باك كوكو كى تقع نبيل بيري الى السي كدو وسيع عنى بالذات كو ا ورنه تیری معصیت اسکاکچه نیجاز مکتی بواسلنے که وه زبر دست نهاری طاعت کامما وجعیت تختما تجو کوصرف اسلئے فرما نی که طاعت کے اور حصیت سے از رہنے کا نفع دین اور دنیا میں تجبکوی کے منعل صالحا فلنفسدومن اساء فعليها برمققني اسكاية كرك والاصيت سي كركتي ننس کے اندورہ برابراسکا شائرد موک مینے کوئی کام کیا ہواستے کرد کواسوقت زیبا ہوجکہ ادکام کا نع كى غيروم الركيا بوليف و الصطاء رئيس كيا توان عزدكيا و ويحر إسكاكيا وسان بيد وكرسيكاكيا نقسان بو كنى متوجر بونواسك كى توجدندا كى يكيا يال عزت وعظمت كوكيد برا تى بواوردكسى وكرواني كولنا والے کی روگروانی اس کی فرت کو گہاتی ہو ف نفس انسانی کا خاصہ کو کینے اوپر دومرے کو تیاس کیا كرنائ فيراني مبن كواكر قياس كرائ وكري ورجيس ميح بي بوسكة المنكن يفس جال ت تعالى كادا ياك كوببي ايني حاقت وجهالت سيعف امورين قياس كرتا وجيائي بص جالمون كواكر كجيه توجه الى الشروتي واستينس بن شائر اسكاموج دم واسك كم في التركيط ف متوجم كوالسرك

دین کوعزت درونت دیدی یاکوئی شخص جوبید دین کاها می اورخیر کے کامول میں شرکے ہوتا تھا۔
دواگر سے روگر دائی گرطبئے یا مرحا ہے تو بہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمہ الم کا دفیہ
فراتے ہیں کہ یادر کھوکر کسی ستوجہ ہوئے والے کی توجہ اسکی ہے انتہا عزت کونہ ہیں شربا سکتی اسلتے کہ
اس کی عزت حقیقا خود کال ہوائیں ٹر ہنا محال جوادر زکسی کی روگر دانی اس کی عزت کو کہا سکتی ہو
جواس کی طرف متوجہ ہوخو واسکا نفع ہے یا عراض کرسے تو اسکا ہی نقصان ہی ۔

خلفت کے اہتوں تحکہ صرف سلنے ادیت ہونجائی کہ تیرادل ان مرتکین زیائے تجھ كونخلوق كى اديت بينجا كرسراك سے بروافسته كميا ماكە كوئى چزاس مولى حقيقى تعالى سے محمكوغافل مرو ف اسسالك الرُخلون سے تجاكوتي ملى تكليف بيوسي في بي آبروي كى يا وقيم كى جان وال كى تواس سے گھبارمت اور پرلیٹان مت ہوائی ہیں تیرے گئے ٹری صاحت ہوکہ تو کھیف حق کی طرنسا سلئے بہنجی ہو کہ اُرکنگیف نہ بہنجتی بلکان سے کوئی احت بہریخی تو بچے کوان سے یک تعم كى تى درىنېراغما دېرتا اب الله تعالى يە جاسىتى بى كەتىرى دىلىب كوخلوق كے ساتىمە بالكل غيراؤنه موسك تم كومخلوق سافيت بهونياكر سراكب چزس برواست ته خاطركره يااسك ك عامل كومتلاً دوايك كيعلى تعليف بيويني وران كى بيوفاني وتلت شبات طاسر مواخواه تو اسطح کدان بوگون بی نے آزار دہی کا الاوہ کیا اور یا اسطوریت کدان سے مفارقت ہوگئی۔ خا ہ ان مے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہو آنو دی کرنحلوق بى ان ئى بى يواسلىئىت ولى بردانىتى بوجائىكا وريوى تعالى كى ئرى كمت اور رحت ال ے کئے ہوگی کوئی نئے اس والی تیتی سے اس بندہ کوغافل نکرے گی اور فنا ہونیکا مشام ا برشت من ويحي كاكسيلت كى سىجى دلكاوے كار

فیطان کوتیرانیمن استے بنا یا کیجے کو اپنی طرف بقرار کرے اور تیر سیفش کوتہوات کی طلب ہی تجہ براستے ابجا الکہ دوای طور پر تحکو اپنی طرف متوجر کرے میں اے بدہ اللہ تعالیٰ نے شیفان کوتیراز خمن بناکراس کی تھیکو اطلاع کردی جنانچہ ارشا دیجوان المشیط کی کا محمد اللہ علا معبین تو

امیں میکمت بوکر جب مجمد کو حتا الی کے ارشا داور نیز تجربہ سے ایک عادت ظامر موگی اور خوب کهلی آمکہوں بیجا نے گاکہ میرا قیمن میر سیفس سی ملحدہ ضارج میں بھی موجر و بوجو میرے دیں ور دنیا دونوں کا وہمن ہوا درنیزا بنے صنعت اور عجر کی وجسے اسکاہی علم مو کا کر مجبکوا سے مقابلہ کی طاقت نہیں اسلے کہ جو قیمن قوی ہی مواور طاہری انکہ سے نظر سی نا اوے تواس کی تمنی وعداد بهت بی خطرناک بر اورنیزونیامی کوئی دوست یا مدد گار می ایب انظرنویس ا تا جواس تمن کی وشن كوو فع كرے توجب يرسب علوم حال كے درجرمي فلب برواردموں سے توايي وقت خواه مخواه لوالسرتمالي كي طرف لمنجى موكا اوراسي كي طرف تيرسي مرقم ارى بوكى اوربي عين مقصود ہے جواس کی عداوت سے جبکو مال مولا عدوشودمسبب خیر گرفدا خوار کامعداق موجا لیگا اورالته رتعالي في في تيريف نعن كوشبوات كي طلب من تحجه مرا مباراكه سر دقت تجريب اني مرغوباً ى استدعاكر التليكي كانفس كناه كى خواش كرناس كسيكانفن عده عمده دنيا كى لذند ديرول كى فرمانین کرناہے اورسالک اس سے پرمثیان موتا ہے اسلنے کہ اسکی یہ فرمانیس اور فلیکرنا اسکو الله مقدوس روكما ب تواسي حقوالي كى عكمت اور رحمت بنده ك ي يوكنس ك ساتها بجابره اورريا منت كهد اورجب اس معهده برانم نمواسك كدمنده فوداني قوت سائيراب ننبي اكتابولا محاله التجاالي التدكرك كا ورج نكه يردشن مروقت اسك ساته ي وورس كي وشن بى مرزان بواسك الكيوم بى حتفالى كى طرت دائى موجائ كى اوربروقت كى صغورى ال وتمن كى تىنى كى بدولت مسرموكى گردىيجنا ماسئے كدييھنورى دائى جب ميترموكى جكرنفس كى عداوت كاعلم حالى وذوتى موكاً . نراعلم كافئ نبي

بالگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں ضروران سے پاس ان کے سامنے سے اور ان سے بھیے ہے اور ان کے دا ہنے اور پائیس سے آق گامینی سرجہت سے ان کو بہکا وُں گا تو گھیکو اس کی تدبیر پر کرنی جائے کہ تولیف مولی سے کر جیکے قبط نہ قدرت میں تیری میٹیا تی ہوغا فال نہ موادراس کی بارگاہ میں البجا کری وہ مجہوں وثمن سے بچائیگا

تجبه كواف عالم شهادت اورعالم عيب كي بن بن اسويج بداكياك تيري طبالت تدر این نملوقات می جبکوملوم کراواسے اور پیتبلاف کے توانسا کیا موتی بحبیرتمام فلوقات کی بیپ كيتي موسة بي- ف السان تجهكوالعدُّتواني في عالم تبها وت يني عالم ظامراورعالم غيب بن بن بدافرماً يا يني انسان ندتوكا مل طورست اس عالم كي خلوق بواور دبور مل عالم غياب جولانکے کا لم ہوائکی مخلوق ہی کلکہ دونوں سے درمیان ورمیان ہوعا لمنطام و کا حدیمی منے <del>ہو</del> باورعا لم عيابي خطر كمتا بودواسكابن بن موناطا براوسًا بني ودر باطنًا ومنى بن طابراوسًا اسكے كدالسد قالى نے اسكواسان اور دين كے درميان يس بيدافر ايا ہے اور تمام روئے زمين كى جنرب اى سنف سے سے بیدا فرمائی ہی اورب کو اسكام خربنا ياہے اگر بركال طورت اسطالم ك مخلوق موقاتوش ووسرى في سكيدي موقا ورتام حيوانات واخيار به غالب و ماوى زموتا تواس مصعلوم مواكدا سكاعن صركوني اورشي ببي يحب كي وجدى اسكو غلبرتهام روسي دين كي جزول برصال واوروه فمنصروى عالمونيب كاتعلق اوربطيفه فيب واستيئمن كل الوجوه بيهسس عالم كى چنزىس براورندىن ك الوجوه أس عالم كى چنز ہے اسك كرميان كى سب چنروں كا ممالت ہے اورسردی دگری بیان سے جله عوارض میک دلیج سیوانات سے متاثر مرتا ہی اگر روحانی محض موتا تو ان سبعوایض سے منز دموتا اور مید بالکل ظاہر ہے اور سعنے وباطنا سلے کداللہ توالی نے انسان كوتمامم وجودات علويه وتفليلطيفه وكتيفه كاجاح بنايا محروماني بي محبها ي بيساوي بي كارضى لمى جميوا ميرعقل اورمعرفت وعباوت ويصفت فرشتون كي واوردو سرے كو كراه كزنا او خودگراه بوناادر رکشی اور صورست برسایسی به معنت حیوانات ادر جنات کی بوعفت می

الت میں یفیر ہے اور فلیفہ وت کی مورت میں خفر رہے اور دنیا کی وص کے فلیکی الت میں التہ کی الت میں یا در فلیل کی واقت میں یا در فرون کی طرح ہوتا ہوئے ور فرت التہ ہیں ہوا ور آسان کی طرح اسرارہ الوار کا کہ التھ اسان ہواور ترم دخت کے اگنے کامرہ ہوئے نے اسکو در میں ہی اسکو کہا ہے جا اور اسکا قلب تجلی گاہ می ہوئے اسے اسکے مثابہ ہوا ور مطوم کے خزان اسکے اندر موجود ہیں اسکنے لو سے محفوظ ہے ہی اسکو تعلق ہور جو وقت اسکے اخلاق در ست ہوجادیں تورید جن سے اور جب اخلاق رو فلا ہیں جم ہوں تو یہ دور خری خوض تمام موجود تا موجود تا تا تا موجود تا تا موجود تا تا موجود تا

ستروال بالصحب سمنشنی کے بال ہی

ترکن ایک مال بگیا پر مخوق کی اس کی جمت علیا سے سامنے کوئی قدر دومنز لت در می ہوا در تمام اعال میں شریب کا اتباع اس کی طبیعت بن گیا مواو را سکا کلام حقت الی کے بیجے رستہ کی طرف رہنائی کرسے بنی کلام میں ہیں تا فیر مو کر سکر طالب کا ول الٹر تعالیٰ کی طرف بنشن کرے اسیانی تا بل صحبت کے ہے اور جبیں ہے اوصاف نہوں اگر جن طا ہر می عابر زام ہوائی جمینی سے کوئی نع نہیں بلک ضرب کا احتال غالب کا سلنے کہ اسکے نعس میں افعیار کے ساتہ تعلق موجود ہے آور بت کا مرز ہونا صروری کو تو ہے معت کا اثر اُسکے یاس رہنے والوں میں ہی آویگا۔

کاب تو مذکر دار مہتا ہے لیکن تھے کو تھے ہے برتر کی صحبت نیکو کار دکہلاتی ہوت ومن موس کولازم ہے کہ توضی دین میں اپنے سبتر مرداس کی سمبت اختیاد کرے کہ اسکے ہاں رکم اینے عیوب برنظر موگی اور اپنی اصلاح کا فکرمو گا اور گار کر گراہ ہے جرح کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازی آثر میہ کہ باوج و اپنی برکر داری کے ای صحبت میں بنیالفس نیک کارولوم موگا اور خوس میہ بات ضرور بدا ہوگی کہ اس تو میں اچہا ہوں اور اس صورت میں عیوب نس سے طام مرزم ہوسے او عجب بی متبلام گا اور خیر اپنی مال کوکا فی تھے گا اور خس سے رہنی ہوگا۔

## المياريوال باب طع تحيب ان

وہم کے برابر تھے کی بری بیز نے مقید نہیں کیا۔ آف یو منہوں مابق کے لئے بمراد دلیا کے ہوں میں مقید نہیں کرتی ہوئی کے ہوں میں مقید نہیں کرتی ہوئی کے ہوں سبب سے موس کے جال میں بڑتا ہو وہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلاٹ من ہوئے گا است اسکور میں ایک فیلاٹ من ہوئے گا است اسکور کی فلاٹ من ہوئے گا است اسکور کی گور ساتھ اس کی فلال میں ہوئی ہواد مال کرویا گمان ہوا کہ فلال موت یا جواد مال کرویا گمان ہوا کہ فلال موت یا جواد میں ہوئی اور متلا ہو کیا غرض جقد رز بخیری تعلقات کی اصفت یا جواد سی برقی ہواد مال کرویا گھاں تو ت وہم کی بڑات ہواد را میں کی فوت میں کی بڑات ہواد را میں کی بڑات ہواد کی میں کی بڑات ہواد را میں کی بڑات ہواد را میں کی بڑات ہواد را میں کی بڑات ہواد کی ہونے کی بڑات ہواد کی میں کی بڑات ہواد کی میں کی بڑات ہواد کی میں کی بڑات ہواد کی ہونے کی ہون

اس سے بخرقوت قدسیدادرا مل السر کی توجہ سے ماری محن میں ہواد نونس دہمیات کی طرف بہت ہی دا غرب ہی - اورتقائق سے بہت و ورہے اسلتے جب مک فنس کا تزکیم میرز مہواس مرض کا محنا وشوار ہے -

## انبیوال باب تواضع کے بیان میں

جَن نے لیے کے تواضع کو تابت کیا وہ بے شہرت کیو کھ کو اضع کا دعوی توابی فحت قدر کے مشاہدہ کے بعد ہو گاہ برجب تواضع کا اسبف کے دعولی کیا گیا تو گویا لینے مرتبہ کی بدندی کا مشاہدہ کی تو توسی برجا اسب کے دعولی کیا گیا تو گویا لینے مرتبہ کی بدندی کا مشاہدہ کی تو توسی ہو اسٹے بعد ہو گئی کی ضدر وجود در ہو تواس شے کے اسٹے بعد ہو کہ کئی کی ضدر وجود در ہو تواس شے کے ساتھ بوت کا کو کئی کا علم اس کی صدر وجود در ہو تواس شے کے ساتھ بوت کی کو نی صورت نہیں ہو دکھ در وقت کا گر و نیا میں دوشتی ہوئی تی توروشنی کا اوراک ہر گر زہوتا فیجاعت کا علم زولی کی وجرسے ہوا اگر برولی کا وجود نہ ہوتا ۔ تو شیاعت کا علم مفقود موجا تا لیس جس نے لیف سے توافع کو ٹابت کیا بینی متواضع ہوئیکا وعوی کیا تو اسٹے متابر سوسے بین کو نگی خالم اوراک سے دعوی ہر گر زہوتا لیا گیا گر انہی صدیفی کم تو نفش میں مرجود نہیں ہوجود کئی مندی کم تو نفش میں مرجود دی ہو تو تھی ہر گر زہوتا لیا گئی مذہبی کم مرض اسٹ کے ہی بہتر رہ بین کا علم ہوا تو کیسے ہوا دی جو شخص کا تعدر ست ہی را ہو کہی مرض اسٹ کے ہی بہتر رہ بین کا علم ہوا تو کیسے ہوا دی جو شخص کا تعدر ست ہی را ہو کہی مرض اسٹ کے ہو تو تو کی کہتر دوس کر سے کہتر ہوتا کو ایک کا علم ہوا تو کیسے ہوا دی جو شخص کا تعدر ست ہی را ہو کہی مرض اسٹ کی کو تو تو تو تو کی کہتر دوست ہی را ہو کہی مرض اسٹ کے کہتر رہ بین کا علم ہوا تو کیسے ہوا دی جو شخص کا تعدر ست ہی را ہو کہی مرض اسٹ کے کہتر کی خواب کے کہتر کی کھور کی کھور کو تو تو تو تو کی کھور کو تو تو تو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کہتر کے کھور کے کھور کی کھور کے کہتر کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کے کھور کو کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھو

ياس بى دائيا مەمراض كى حقيقت نرسيج كافرتندىتى كواپنے كئے تابت كرسكيكا سلے كرسى مف موا ہوتو تندیری اسکوایک نئے متعلوم ہوا وربیر اسکا وعوے کرے ای طرح لیتی اور عا جزی کے سواالكردوسرى نئے اندرموكى دينى كبركى صفت موكى تواسكود يكيكروعوى تى وتواضع كاكرے كا۔ ا دراگریتی بی تی محتولیتی کا دعوی نرک کے گا اسلے نتیج فرماتے میں کہ جب تواضع کا دعوی کمیا تو ليف مرتبه كى مبندى اور برائى ديكيى اوربغيراك تواضع كوثاب كرنا محال يوا ورايك كومندوريد ديمن می کبرے اس کے تومنگر موا خلاصہ یہ کہ تواضع کی قیقت یہ ہے کہ اپنی سے ادرخواری اپنی نظرس المدرج موكداني زفعت شاك ماكسي خصب وجاه كاوسوسة كببي ناموسري ياك الين خوارودلیل دیکیے اورسکا بیمال موگا و کسی دعوی کی بات کا ذکرے گانه تواضع کا ورندا در كى مىفت محموده كالسلك دعوى حب كبي مؤلات ده اينى رفعت ك مشامره سي مؤلب حقیقت میں متواضع دہ نہیں ہو کرنب کوئی تواضع کا کا م کرے تولیے آپ کواس سے بلندا ور بالاتر سبجے بلکمتواضع وہ کرکرب تواضع کرسے تواہے آپ کواس کے کتر اوربیت خیال کرے ف علم لوگ يسجية من كر جوض مخز والحسارى وتواضع كى كام كرس وه متواضع برجيكونى امرادى ابناته سيكي ومي كي فرت كرا الماكيكية من كرايات برسانكسرمزاج میں مالانکر بعض مرتبہ اس تحف سے اندر تواضع شمہ برابھی نہیں موتی اسلئے تینے رحمہ التہ متواضع ادرغيرمتواضع كاحقيقت بيان فراقي بي كمتواضع درجيقت وونهي بوكدجب وه كونى تواضع كاكام كريت تومين إبكوير يج كرس اسكام سے بندا وربالا تربوں بشلاً ارى بجو اركر فرش يرام المي كياتو فرستس يرميني كوايى قدر ومنزلت سيريت سيجه اوراني وتركم ببنامات اور مینال کرے کمیں لائق تواسی کے تہا کہ کرسی پر شبیوں لیکن میں سے تواض اخت یا رکی ہو اورببت اجبا كام كيا توقيض سكبرے كاس كول بي اپنى قدرومنزلت بولك متواضع ده بو كتواضع كاكام كريك أس كام ساب أب أب كوست العدد الى جائ مثلاً فرش برمياً الدريان كيس توايساخ أرمول كماس فرش يرمي ينشين كى لياقت نهيس ركمنا خالى زيين يرمنين كے لائق ہو یا کسی غرب کی خدمت کی اور بھب کی یہ کینیت ہوکہ اس غرب کی خدمت قبول کر لینے کوانیا فخر مسجے اوراینے آپ کو اسکا اہل نرجائے ۔

سینی تواض وه به جوالترته الی کی عظمت اور اسلی صفت کی تحلی کے متا مرہ تو بیدا ہو اسلی صفت کی تحلی کے متا مرہ تو بیدا ہو اسلی اسلی تحقیقی اور بی تواضع وہ جو استرت الی کے بیال مقبول ہو۔ اور اس کی حقیقت یہ ہو کہ جب و تت حقیقا کی کی خطرت بندہ کے تقب برط ہر ہوا وحق تعالیٰ کی حفات کی تحلی کا قلب کو متنا ہدہ ہو توا موقت بندہ کا نیفس مرش کی خواسیں کا کھر جاتی ہوا در اسکی باطل در و کیس فنا ہوجاتی ہیں۔ اور بیسل جا کہ جو امریک کی خواسیں کا کھر جاتی ہوا در اسکی باطل در و کیس فنا ہوجاتی ہیں۔ اور بیسل جا کہ جو امریک کی خواسیں کا کھر جاتی ہوا در انہ کی باطل در و کیس فنا ہوجاتی ہیں۔ اور کے تواض و جو نہیدا ہوجاتا ہوا سی متال ہو بھر کو کہ ایسا غلیم ہوگا کہ ابنی کوئی صفت الکے بین نظر نہ ہوگا کہ ایسا غلیم ہوگا کہ ابنی کوئی صفت الکے بین نظر نہ ہوگا کہ اور انسی ایک صافم مجازی کا اسلام میں جو صافح ہوں کو کھر تھر دور انسی اور لیٹ کا بیسا کھر جب ایک صافم مجازی کا اسلام کی جو رہ میں جب قلب پر بڑے تو ہو کہ جب ایک صافم مجازی کا اسلام کی جو رہ ہو تو اسلام کے برا ہونے سے قلب پر بڑے اندر کہ کی جربی ہوں ہیں ہیں ہیں۔ برائی و مرکزی کہاں رہ تی ہو بر برائی و مرکزی کہاں رہا تی ہوں ہونے سے قلب پر بڑے اندر کہ کی جربی ہوں ہیں ہیں۔ برائی و مرکزی کہاں رہائی و مرکزی کہاں رہائی و مرکزی کہاں رہائی و مرکزی کہاں رہائی و مرکزی کہاں ہونے کہا ہوں ہونے سے قلب کے برا ہونے سے قلب کے اندر کہ کی جربی ہوں ہونے سے قلب کے اندر کہ کی جربی ہونے کہا ہوں گا

## میوال باب مستدراج کے بیانیں

مولی تعالی شانه محاحبان اوراین روز انه عصیان سے در کرمها دایر میر مسالت ترکیم فرماً البيم ورج بدرج الن كوأ ماري كے ابي طرح كدوه نيواني كے ف بعض فرمانوں اور كتوں كىساتىتى تالى ئانكا يمواطه بونا بىكدان كى نازما نى دركتى بيوا فده وكرفت نېس فرمات اصباه وومواصى احدنا فرانيول كان كومهلت ويتيمس انوتس عطافر ملتيم حب دخوب غافل اوبست بوجاتي بس اوركوني وقيقه نافراني سينهي حيورت تو وفتاً ان كوكر ليتي اس مالد کواستدراج کتیمی، درید نهایت خون کی بات در اور صنول کے سامتہ یہ برا و مرقا به ده درابی مدودس با برنطت می توفوران کوتنبیموتی بوکوئی معیت تجاتی وال جآ ارتها ي دولا دمرواتي يو اوران حوادث سهان كونوراً نبيه وجاتي يواور يضولي كي إلى لك مداتيم فندت سي إزاماتيم بياك في استداج كوبيان فراتيم ارشادي السعبنده مونى تعانى شاه كااحسال دم بروم جرجبر برمور اسب اورتو منيد وليرى كناه كراچلا جا ما المار النهي أما اور تحبكواسيركوني تنبيبي نهي موقى بكديج كومنه ما عي مرادي ل اى التي اني اس مالت سيبت ورايسان موكة ترك ساتيق تعالى كاير ما المستداع موكة كوالهات سنستلى بموس حيث لابعلى لندين مان كوديه بيه أسته درول وكرادي ك الي طرح كدان كونبربي دموكى ورجوب سي تست استراكا رنيكا مطلب يى موكوففات روزروز بركم واليك ورمنه أنكى مرادي ديك بهاي طح غافل موجائي كمير دفقاً عذب تجائيكا مرد کی بری نادانی تو که برادبی سیمیش او ساورجب سنرامی اخیر موتوخیال کرے الكُور دات، طِدى بولى توباركاه عالى السن ما سرى ياباطى متول كى مداد مقط بوجاتى كوكربي ايي طرح مد وخقط ہوتی ہوکے خبر تھی نہیں ہوتی صرف زیاد تی کوہی روک وتیا ہواد کہی بار کا ہے دوری کے

مقام برنفيراديااورخبروارنهي موتااوكببي صرف تجفه كوتيب اراده كساته بي حيور وتياسب ف جانناچائے کہ بارگاہ خدادندی سے جقدر قرب نیا دوٹر ہے گائی طرح احکام لھی اسم زائداورمواخذات ببی اورول سے ٹر مگر موتے ہیں بہت سی الوں برعوام سے مواخذہ وگرفت نهي موتى اورخواص وموتى بواد رفورًا موتى واورلسي طورت موتى موكدوه لبي مجيلية من كريه مارى فلال بدادنى كى مناوراى والموكسى في كمارى عمقرباب رايش بود حيرانى بالعف مرتبرسالك فاكراث غل مصصرت حق مي كوئى بدا د بى كالخديكل جا ما ي مثلاكسى واقعه نا دلة اعتران كالحكيم را اکسی مخلوق بوانی کلیف کی شکایت کردی استان میں مسے سی براع اص کردیا یا اور کوئی ایسی ا ہوئی کدائ خص سے اسکولم کا جا اورجب اسپر فور مندان ملی توریخیال کیاکد اگریہ بات ہے ادبی اوركت فى كى موتى توجوظ مرى در باطنى متى مجديم بورى مي يه بندم وماتين ظامرى فمت تومال وولت اولاد كها نا پنيانه كه كان ناك كاسلامت بهنامي اورباطى فتين فيومن ياطنيه برج برقت سالك كقلب برعالم فيه آتي من ب يغيال كناكه بدا والوفقط م وجاتى خت بل وسلت كه الماؤسنط موف ك لئ يصرورى نهي كالم كوخرهي موكيو كفيوض بالهنيه كى المراوكبي ليس طورت بندموما تى بوكدات فى كوخرى بنيس بوتى ولاس كى كى صورى بى كى تويى بالساك كدنيا وتى اور تنى بند بوجاتى بوكه وو دميدم كيسكے حالات بي ترقي تبي ده رک جاتي بواور جبال تعاويال بي ا كادربير تبديج استكاور فداك ورميان عجاب حاكل موجاً ما يحد اوريقض جانتا ب كرميري وه ي بي مالت بحوالا كربهت فرق بوكيام لود والترسنه وربي ايسام والميك الكرائدي الى ے قرصی دور بڑجا اہرادردوری کے مقام برشر آنا جا تاہے سکین کے مطلق خرنبیں ہوتی دور كبى ايسا بقا بحكمالك كواسكة الاده كساتيجيورد ما جاتلي يعنى يبلية واسكه إخت بار ادداراد در کوایف اواده اوران ایس کے رکھا تہا اوراسکے اوادد یراسکوز میورا تہا اوران خی كربديه استعفس كوامير ملط كرديا اورمدوكوروك ليابس مرمركوميا بيت ادب بهديد ادرزبان قدم كوسنبهال رسط وراس مقام بريتيجه لمينالازم وكدايي بادبي اوركتاخي اى وركا

جیے نفس کا فنا نام منہوا ہواور بعد فناسے کا لی کے نہ ہے ادبی کی مجال ہواور نہ جا بہر میں ہوگا یعنی جوصفت ندموم نفس سے فنام گئی و وعود زکرے گی۔

## اکیسوال باب وردو وطیفہ کے اور قلب پر وار دہونیو الے انوار وبر کا تھے بیال میں

اعال اذکار کی ماومت کو بخرنهایت جامل کے اور کوئی تحییر سمجرب کما واروات انسی تو دار آخرت ایر بیموجود مول معلی اوراور وفطائف اس دار دنیا کے اعتبام بیجم موجائی کے توزیادہ ابتمام سے قابل وہ بوجیکا فاکم مقام زمو دردکا تو تیرامولی تعالیٰ تجیسے طلیکار ہے اور وارد کا تواں سيخوال بوتوبهلاتير مطلوب كوكسك مطلوب كيانست وف بنده جوعبادت طاهري نوافل داذ كارونيرا إباطن جيم ومتول قلب اين اختيارت كرام واسكو وركت من اور جو حت تعالی کی طرف از واطائف بنده مے والیر الا اختیار وارد موں بسسکانام وارد سے سالک كوساا وقات بيلطى موتى وكرجوعباوت يا ذكروفيراني اختيار يحكرنا والكي تني وقعت قلب ينهي ہوتی حبقدر وار دات کی ہوتی ہے اور وج اسکی یہ ہے کر چرکم عباوت اختیار یہب ہی کرتے إب اورنيزاين فتياركوبي أمي وخل كاسطة مثل وكرافعال اختياريد كي وقدت نهي بوتى اوروارد بلااختيار قلب يما مكب اورسراك كقلب يرآ مانيس اصلف نعس كواس كى وتعت زياده موتى بوطالانكه يفلطي بويشيخ رحمه الشداغلطي كااذا أفرات بي كداعلل واذكاركي ماو كوواردات قلبيدس وشحض حقيرجانيكا جوببت بى جال موكا اوراس كى وووجرب ايك وجرتو تورب كروادوات تواخرت مي بي مول كر ملك ونيات ببت زياد ومول كالسلط كريبال توكد ورات بشرمها ولاست بمركاتعلق ال كامانع موجود بجا ورد بال يرب مواقع مرتفع بوجا تينظ ور وروووطائف وعباوت جوار حجم وقلب سے انسان كرتا بوده ونيا ي مي سكني بر توعبادت ور اور ادکا قائم مقام مرنے کے بیدکوئی چزنہیں ادر وار دات بیال ہی ہیں اور وہال بیال کرنے اور

توزیادہ اہتمام کے قابل مبادت ظاہر ہ ہوئی حبکہ ورد کہتے ہیں اوردو مری وج بیہ کہ وردکا طلبگار ترمونی تعالیٰ شانہ ہے اور وار دات کا تواہاں ہ تو تیرے طلوب اور اسکے مطلوب کی کیا نسبت اُسکے مطلوب کا تجھکو مبت زیادہ اہتمام لازم ہوضلا صدیہ کرکہ سالک کو جائے کہ توثن وور داس کے مقرر کر لیاہے اسپر ما ومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں تقیر نہ تھے اسلے کہ واردات کے نزول کا سبب عادی می وردی ہے۔

جب توكسى بنده كودي كي امداد فيرى كيساتهداد رادكايا بندا ورأ نيرمدا وم برتواس عطار مولی کواسوجه سے کہ تونے اُسپرعارفین کی سیئت اورامل موفت کی روفق و تاز کی نہیں ویجی حقیر نہ سجهكيونكه أكرتبليات الهبهكا ورودنه موتا تووروكي ملاومت ببي نهموتي وف العدتوالي كيضاص بندے دوسم برس بقربن اور ابرآر مقربن وہ ہیں جن کے ارادسے اور اضیارا ورنف ای فواہنیں ب ننا مُؤْمِين اورالسرتعالي ك اراوه واختياركساته أنكى بقابرا ورلين سي حقوق محض بندگي اور غلامی کی راہ سے اداکر تیمبی اُن کو حبنت اور دوز خے سے کچھ سرو کا رنبیں اورابراروہ ہے جن کی نعبا خواشیں اورا را در اے باتی ہں اورالد تعالیٰ کی عبادت جنت حال مونے اور ووزخ سے نجات مرا كراسط كرتي بي جنت من برب برب ورج ان كا منظور نظر اوردونون مول كا ذكر قرآن مجيد كاندرات رثّا ياتصركيام وجود ويحيشن عليار حمد ال كلام مي ايرار كا وكروراً بي خلاصارت و كايتوكرجب تميد ويحوكه كوئى بنده نيء عبادات واورادكا بإبندي اوكبي اسكا ورونا غرنهي موااور الدافيي المي اسك سالته بيليني عباوات واوراؤهموله سعاداس اسكوكوني مالغ بيش نهبس آبادالد تعالى نے تام موانع اور شاغل کواس سے برطرت کرے عبادت یں اسکوشغول کورکہا ہو کئیں یا وجو د ان سب اتول کے عادین کے اند جوبات موتی ہوہ کسکے اندینیں بنی نفسانی خروں اور بعی وہرا كاوه إبندب شلاً عره كير كيف كاشق م الندكها نول كالإندب اوردوام ذكر وصنورى كوييس باورندكت بيهورال معرفت ومحبت كى ي انكى ورونق والو اروبركات علوم موتيس توالله تعالى في الكوجوية دولت عطافرائي وكليف معولات كالابندهان كوتم ال علامات

کے نہونے سے تقیرتہ بجوا در بی الی فروک بغیران علامات سے یہ وردو طائف کوئی جزنبیں ہی کر سیخت ہے ادبی ہوا سے کہ بدون تجلیات البیہ سے اسدرجہ کی استقامت اور با بدی موہوں کی استقامت اور با بدی موہوں کی اسکو برابر بابند بناد کھا ہوا سے قلب برخی البی ضرور ہے کہ جنے اسکو برابر بابند بناد کھا ہوا سے قلاب برخی البی صفر ور ہے کہ جنے اسکو میسر ہے اگر فالی اور خلاص سوتا تو با بندی اور استقامت مسلی وجہ سے یہ دولت بابندی کی اسکو میسر ہے اگر فالی اور خلاص سوتی ہیں کہ اُن کوا ورائی خواشوں نصیب ندموتی ہی اس بون میں کہ اسکو تقیم ہی اسلام کی عاد فین برجی بیات اسپر ہیں تو اگر تم نے اسکو تقیم ہی اور اور اور ای خواشوں تو بین ہوئی ہیں اسلام کی تبلیات اسپر ہیں تو اگر تم نے اسکو تقیم ہی اور اور کی خواشوں تو بین ہوئی تھا ہوئی کی بات ہے۔

سدادالہ کے دور وقت رقابیت اور استعدادے موتاہ اور انواری ریتی بقدرصفائی اسرار
باطنی کے موستے ہیں۔ ف قلب برانوار وبرکات کا نزول بندہ کی دالمیت اور استعدادی موافق
موتا ہواگر اس بندہ کی قالمیت کا لی ہوادر اپنے اور او ہیں اسکو پوری ستعدی ہوکہ و کلوخطرات واغیار و
کدورات کیاک رکھتا ہوا در دلہا رت ظاہری برخی مداومت کی بی گرتا ہوادر اپنے اور او حمد لرکا ہوا بابنہ
تو دواردات اور الواروبرکات بہی ای درجہ کی نازل موں کے اور جندر آمیر کی ہوگی استقدار و المحت میں ہوگی استقدار و المحت میں ہوگی اور فقت و اور اور دواردات والوار و برکات ان سب سقصوفی بی موفت آئی ہوا ورفعین
میں ہی کی اور فقت و اور دواردات والوار و برکات ان سب سقصوفی بی موفت آئی ہوا ورفعین
و موفیت کے الوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہوا در باطن کی صفائی نام ہی
اورا دکی مرادمت برموقوت ہوئی بندہ کو اپنے معمولات ظاہر واور ملہ ارت کی مدادمت میں جائی نے ۔
اورا دکی مرادمت برموقوت دوئی موانے ۔

واد دروسنے وسے اور ال می سے اختلافے سب عالی جنسیں مختلف ہوتی ہی ق جاننا جاہئے کہ اعمال طاہر ہ بنبی حالات کے تاہیم ہیں قلب پیرس کا حال دار دہوتا ہے اعمال طاہری ہی ای م کے صا در میدنگے اسلئے فرلستے ہیں کا عالی طاہر ہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سب یہ کو کیوال و دار دات مختلف ہیں طلب یہ محرک میں ساکمیں کو تو مج دیجتے ہیں کہ فوال سی اکموزیا دہ دمیری ہو در موجئی دوزہ سے زیادہ ادروہ ایکی میں شغول ہیں اور میں دعا میں اپنیاد قت دیا وہ صرف کرتے ہیں اور جن

مين ابت قدى ميدا بوتى بي فت اعال عرواداعال ظامره بي احدال عمرادوه احوال و خصال تبيير جود سيس قامر مي تي ترقيق توافع اخلاص وغيره مقا ات موفت س مراوج عارفين كيقلوب بيتق تعالى كى تمام صفات حلال وجال ياكسي صفت كاكس ويتا بجايو كهوكه تجلى بوتى بوفرات بب كوكراحوال عمده مول كي مثلًا قلب مضال عميده تواضع الملاص فناعت زمر وغيره سي أراستها ورصفات فرمومهت يك موكياتواهال ظامره ببي عمده موسكي بين جوافا تبولیت کورمسکنے ویسلے ہیں وہ ان میں نرموں گی مثلاً ریا عجب خودسینندی بحضالی مو*ں گے اور نیز* ان اعمال می حصنور وخشوع موگا وساوس سے پاک موں سے، ورمتھا! ت معرفت میں اُر ثابت قدی ، پینی تجلیات البی*سے مقا*ات میں تیجن شکمن بسے توا حوال میں بھی کمال موکالینی تملی جدر مرکم ہوگی ای درجهکے احوال می موں کے شلامیت و خطبت اگر غالب ہوگی دینس کی سمٹری و کمبرخلوب و جاریکا اورتواضع وزىدىيدا موكا بآن بالمدكا أكرغلبه موكا توخلوق سيعليحه كى كوليندكر كياا صاكرتيلي قوى نبس تو احوال التي كى ورنقس موكا وراينقس كرمو أق ظامري حال يهم بغور وُقع في الدرياد ويكرو فا كاشا مَرشال تحبير وراد المسلف المالة المالي المال المالي المال المالي المالي المالي المراد ومون كالق موات

دارداسلنے تجدیر بہ کارتحبکواغیار کے پنج سے حیور اسے اور شہوات نفسائیے کی غلامی و آزاد کرے . وار د اسلئے تھے پرہبچاکہ بھکو تیرے دجودے فید خانسے بحلے اورمشا ہر کہولی کو مبیع ریان میں بیونجانے ف داردے مرادمعارف داسرار وعلوم دمبیتی جنده کے قلب پر الحضیار داردموں حب کرسیا بمى آئيكا ي بيهان شيخ في والدات كے نزول كے بين سبب با ن فرائے ہن خلاصه يركه طالب اول وكرتول مي شغول وقا المحاول اول اسكاول مريشان موّا الاورلية أيكوه يحدّا وركلف كركه ال مِي اُنَةَ مَا بِحِينِدروزيي كِيفنت ري لسكے بعد ورا دائي گي بو تي محادر و کرمي جي گُنے لکما جراوراس مِي ترتى بوتى بواورجى بيابتا ہے كەراتدن ذكركما كرسے جب ذكرقلب بي سارت كرما بوتو داردات كانزول موّا ا ويشلّا وه ول كي الخبه ومشايد وكرتا وكرتا م العال كافال اليه واسوّت يدعمر كرحي كاني طرت كسفال كونسبت نهيس كرمابي بير وآرو برجو ملااختيا رقلب برآيا ككراول اول يرفيت مركى كركبهي مترسوكا اوكبي فاسرتويه وارواسكة يام كسالك كوطاعات اوروكركا شوق برب اورباركا وعالى میں دار دمونے اور متوج موسنے سے لائع ہو گراس حالت بین فس اور کسے شہوات برابر ہاتی ہتی میں اورعبادت مي بوران فلاص ميرنبي موتايم اسك بعد دومرا دار وآما بخواه بيلي واردمي ترقي موريا دوسرى نوع كاوار دموامكا الريم موكاكر سالك كواغيار سينجرا ورشهوات كى غلاى وحيرا ديكا- اوراني طرت قلب كومنجذب كرئيكاكين اس وارد كيوري نفس كواني طرف نظريتي مح اوداني حالت يراكيق مركااتما بقاب اورائي حالت كوستن جبتاب اور وجودك نكف مارك قيدخا فدس مقيدر سبلب اسكى بعد تميارواروا ورآياب بونس كولب وجروت كالدتيا وينيان وجودكالافتى مونامين نظرم اسب اور نفس كى تام رخيرول اوربريون سرائى نعيب بوجاتى واورليني مونى ك مشاد متى وسيع سدان مي بيدي جالب اوروسيع ميدان اسك فراياكننس كاجب كك دني شائر يمي رسام وهاب کے لئے سل تبدخانے کے علوم ہونا کو اورجب سب شوائے خلاصی موکئی تو کویا قیدخاندے کلکروسے بدان مي أكياد ورمروقت اورم والمي اورم حبب اورم مكان مي اين مولي كي شامره مي خول ہوگیالیکے لئے کوئی کنگی کوئی انقباض نہیں ہتا ہروقت کمبن بوخواہ مرض ہواصحت فراخی ہو یا تنگدستی

گريب المرم ومعارف ووقى مي من العربيات العربياس المريكر رس وه جاف الله تعالى نصيب ركة رس وه جاف الله تعالى نصيب رئه و ساد الله على الله بعزيز-

واردات الهيدالتراوقات اجائك لسلتي بني آجات بهي تاكوعبا داني تالميداد وراستداد كربب ان كے مئى نه جو الهي - ف حق تقالی خاندی طون سے بنده کے دل برجوار را در مناز دارد بوت بي بيط بهي كي بارگذر تكا بوكدان ميں بنده سے اختيار کو وفل نهيں ہو تا البق مرتبه برنده منظرا ورستد موکر طبقیا ہے ليکن ورود نهيں ہوتا اور اکثرا وقات ليسے وقت ہوتا ہو كہ فيال بي نهيں ہوتا کو دفيال بي نهيں ہوتا کو دفيال بي نهيں ہوتا کو دفيال بي نهيں تا اور دوجه بي آجا تا بواد وجه اس اجائك في يوكدا گربنده كو اکدار وقت كوئى دولت آئيكا وقت بواجا كل بي آجا تا بواد وجه اس اجائك فيكي يوكدا گربنده كو اختيار سے نزول مواکر تا تو بنده اپنی استعداد و قالم بيت كواسكا مب جو كي و بندار اسكى مبال مورد دوجه ي و بندار اسكى مبال مورد و دوجه ي و بندار اسكى دولات كام متال تو بديد و تحقد كى بوح تقالی جب جا ہے لي فضل سے متوجہ موجا ہے اور داردات كی مثال تو بديد و تحقد كى بوح تقالی جب جا ہے لي فضل سے متوجہ موجا ہے اور بدد و کے دلير يد بدایا ہیں ہے۔

بیان کردیا وراًسسے نفس میں انی برائی دوسرے کے قلب میں اوم موکر انشراح اور خوشی بدامونی تو دہ عبو دیت اور خشوع کی شان جاتی رہی ۔ اور جب بیشان فقود مونی توریج ساتہ ہی۔ کہاں رہی ۔

علوم وحقائق تجلى كے وقت مجل وار دم وت ميں بيرحقظ ونكرداشت كے بعضيل مرتى ہى دخِانِجِدارتٰ دې جب مِم قرآن رِس توحيكا منتاره اسكي بريث كوبېر تجب برمونا مال ذريون عانيين كے نفوس جب اغيار سے خلاصى پاليتے ہى احدو عوسے اور سپنے ارادہ وا ختيا رہے كل كر سمة تن متوجه الى الحق موجات من توان ك قلوب برهائق وعلوم ومبيه وار وموت بالكن تحلي كيوقت يؤكدوار داكبي كاقلب اوروس برغلبه مؤاسي لسك رعلوم وحائق درجراجال مي ميت مِن كدان معيم ما في كي فضيل كا در اك أن كواسوقت نبيس مو لاسك كيفيل علوم كا دراك مواسح واست اورتجلی کیوقت تام حوام طل مرکشل مرده کے موجاتے میں باقی وہ اجالی عی ایک باطن ير محفوظ ربيتي ليك بدرب ان كواس حالت سے افاقه بوتا بواوراس جالی عن من بدريم ليف وان وذبن وعلوم عقليه وتقليه سے غور فراتے من توانی فضیل مرتی جاور بر وی کے مشاب بے كرجب قرآن مجد كازول مواته آنوصنور سأته ساته جبرتل الاك المكيادمون كے كتے يْرىتىتىت ئىرادنتا دموافادا قرانا دخامنا مەلىيى قىران ئىران ئىران ھىدنا يباندىيى جېرېر ئىرلىيالىرلىم كى زبانى البرة وكان يرب تواسك فرسن كالمباعكروا ورسينة رمويرا سك ما في كاجال كراا ورقم س يرموانا ہائے دمر سے ای سے مظامر عارفین کی معلوم میں کہ انہیں تھی سے وقت اجا لی منے باطن میں محفوظ مرجلت من سك تغييل موتى م

حس دارد کا تمره تم کومایم در مرائیر خوش دم کی کی که اولوں مے مقصود آلی بارٹیں نہیں موسی کی کی بارٹیں نہیں موسی کی کی کی کا در اس کا نزول مرائی کا در واقع مور موسی کا نزول مرائی کے قلب برجو دار دات کا نزول مرائی کا موسی کا مرشی اور مفات دیومہ جاتی ہی اور طاعات و توجه الی النہ میں ترم اور الگر کے کوئی وار دائیا موکداس سے قلب متاثر نہ مواور ندائر کا کچے تمرہ معلوم مرد انفیل بی میں مالولیے

واردے خوش دمونا چاہئے لسلے کہ باول سے مقسود بارش نہیں بلکہ قصود ہل کی بیداواری ہوتواگر بادل آئے ہاور بارش ہم ہوئی لیکن بیداواری کچے نامونی ۔ تواسے باول کی کیا خوشی ہورای طرح لیے وارد سے کیانی چرکتی سے فنس اپنی حالت سائقہ پر رہے اور اسے خضوع و خشوع وعبو دیت ہیں ترفی زموبہت سالک واردات واحوال کے پیچھے پڑے موسے موسے میں اوراع ال طاحرد میں کمی کردیتے میں بیخت وموکمیں ہیں۔

حب بتجبر داردات کے الوالييل محكة اوراكن كے اسرارتيرے قلب من وولايت كھے كئے توان كى بقاكا طالب نه بوكيوكر تواللہ توالى كے مشا مدوس متنفرق موكر سرايك چيزے ب نيازہ اورائس کوئی چرتی کوئے جا نیاز نہیں کرسکتی ف سالک کوسا اقدات یمٹی آ اے کے حب کو فی ارد السكة تلب يرة ماسية ويونكه المينى شف بوقى واسك أسكه اوراس كى الأت كى طرف أسكافيال المتفت موا به اوراسكو معنى مرتبه بي خيال كرتاب كراب بيميرا حال لازم موكيا اور الكي لذت بيس بے نتہا خوش ہوا ی ورجب آک غلبہ جا آرہ اے تو مخرون ہو الب اور اسکا طالب ہو ابوحال کھ اس وارد كاج مقصود تما وه اسكو حال بي اوروه اب هي موجود ي كراسكوا دراك موجوتين موتا كيبونت لتك نزدل كادقت تهاتواس كى جدت كى دجرت ادراك مواا ورجب أسك انوارتمام بدن بِمُسِل کُے بعیٰ ظامر اور باطن عبودیت کی مینیت سے رنگین ہوگیا تووہ نگ اسدر برگامو ناہیں كدامين كجدحدت مواورنيز سربان اسكاتمام ظامرو باطبيتم موكيا وركوني حكراس سيخالي نزي الخ ا دراک کیسے ہوخو د قوت مدرکہ نمی اُئی لوان میں شون مرکبی اب ادراک کون کرے اسلنے اس نعطى كوشيخ رحمدالله وفع فراتيم كصوقت تجبرواردات كانوارس جاوي اونطام وباطري عبوديت كيفيت كے اندر إلى وار دكى وجرى ترقى مجكى اوران وار وات كار اربنى حق ما لى كاخلت د صنات جلال با عمال تلب میں اور زیا دہ ترتی نہ برمرکئی اورائن وار دائے اِتی منز کاطالب نہ بن اور ای خرابا ٔ کرکر جونلبهال کا اُسوقت تها وه بعدین هی با تی سبه اوسیحو کی حالت سے پریشان مت بواور تیری جوحالت التوحق تعالى مصارته بصنوري كي بواس مي متنفرق ره استفيكه اس فليراك اوراس كي

لذت كا طالب بناية وغيالدى طلب موئى اور تحبكة حق تعالى ك شابده مي تنفرق موكرم شف ب بنايزى اورب بروائى موئى چائى اور دورى شخص تن الى ت تجبكوب نياز اورتننى ذكر ب كى تواس واد د ك غلبه كوليكركياكر ب واكل مقصو والى بوده عال موكيا اب كيول اسك بيجيج في تواس واد د ك غلبه كوليكركياكر ب واكل مقدول من مشغول موليا والم يوني شغل مع الله واس من شغول مو-

واروات الكبيجب تجهير واردمو بحكے تمام عادات كى بنبيا دىں منہدم كر دیں گے كيونكرجب باوٹنا کسی میں وال موں اور اُ جاڑیں۔ خِنا نکہ وار دبارگاہ قباری ہے آیا ہے اسٹنے جوجلبت اوربترت اسكے مقالر موتی ہے اسکو تو را میا ہے محصیات استے میں کا محصوف پر میروہ ا سراش بن كردات ون اس مقام برشن على الرحمة الله واردات كى علامتين باين فراتيم تاكيترض ليضعالات وراوام يكوواروات زجان كأفرمات ورات البيره كي فاردات البيره كي واردات البيرة كي وال ہوتی کر حب ہ سالک سے قلب پر وار دم ہے ہم تونفس جن مُری تصلتوں ادرسرکشیوں کاخوگراور عادى بن راب الكوفريد منهوم كرفيتم بادر بجات النافلات روليك احال الله رفعال حيا پدارمیت براسلتی دوردات کی مثال مهمتمالی کے اشکری ی براور باوشاه کالشکر کی میں جب والسراكرة اب تواسكوا بالاكتاب عطرح داردات بي نفس كي بلي مها وي موا أركونيات عطيبها ہیں اور بیا وار دہارگاہ تہاری ہے تا ہے تو اس لئے ان وار وات کے اندر تبرا و رغلب کی صفت ہوتی ہے اسے بشری اوصاف ذمومہ اور بڑی عا دت جب اسکے سلسنے ٹرے گی تواسکو توڑ بھوڑ دیگئے میساکردی وباطل سے بارویں المندوق الی فرائے ہی کہم سے کوئینی میں بات کوبا طل بر لیمینیک تے بسبرده اسكاسر بإش باش كردتيا بي ين حب ق المه قواطل جا ارساب العران نس كى عادات باطلەرىيى واردىت كاغلىب كۆكا تودە عادات باش باش موجاتي كى-بانيسواب أبطلت ابزرائي اورانتها في تسميا عتبالسے سائلين تعراتب کے تقاوت سے بیان س مول حقیق تنا لیٰ نے لیئے مبدول می<sup>سے</sup> ایک گروہ کو توانی طاعت کیلئے مقرر فر آیا - اور ایک

کواینی محبت کے مئے تحضوص کیااُن کواوراُن کومب کوہم تیرے مردد کار کی عطا سے اماد کرتے ہی ا درتیرے برورد کاری بنش ردی موئی نہیں ف سے بیے بی مصنون آسکا مکمت تعالیٰ سے خاص بندے در م كياب عبادوز باد حكوابراركتي بي دومر مع مقربين ال كلام مي ان مي دوسمو كل ذكر وزاتي كالتدتعالى في بدون في المكرده كوتواني ظاهرى عبادت كي مقرولا ، که ان کوشب دروزهی کام سے کرعبادات طاہرہ نوافل وظائف صدقہ خیرات جی منل اور خدمت خل الله كريم إورجنت مي وخل مونااورد وزن سي خات مونا اك كانتها في مقصو د بوزور گروہ کو اپنی بحبت و قرمے کے محضوص فر ما دیا ہے کماک کے طاہری عبادات واعمال اسدر مرسے بنیں ا موتے ملدان کے اعال قالت موتے ہیں کہ ان کامحط نظر سروقت یہ سے کہ قلب میں مواسے ذات واحدتعالى ف المسيحيد رب عنت و دوزخ كميطون التفات نبس مولاً تسيَّ مولاً السَّاس المالية المساس ايكة يت وكرفرات من كيق تما لى كارشاويك نعل عولاء وهؤانه من عطاء مها وماكان عطافها عظورا ال تيت سے يہنے الدرتالي نے دوگرومول كا ذكرفرا يا ب لك توبن كى عى تخرت كيلئے مي ادران کو دہ ملے گی او *را کی* دہ حو دنیا کو چلہتے ہیں ان کو حقدر دنیا النّد تعالیٰ جا ہیں گئے وینگے بیر الخاشكاة بنم واسك بعدية بتأرشاد فرائى ب كامطلب يه كم الفركوبي الداس فرد ويموي م اين عطائسے الدادكرت بي تعنى جو آخرت كے طالب بي ال كى اعداديد كى اسالى مالى كى اُن كو توفيق عطافرماتے میں اورموانع کوان سے دور فرماتے میں اورجو دنیا کے طالب بیان کی ارادیہ ب كدونيايسان كونفيس لمى بين وراكب تتون يستنول سوكمفان كومبويت بي دراسكى نافرانيا ن كرتين اورة مح ارشاه بكرة كورب كى على روكى مونى ننبي جكاجى جاب ومدايسي يه دوگرده بي كه عابدين زابدين كي امادان كيمطاو في قصو ديكمن الوقي بي كرراندن ان كوعبانا ظامره ين شغول فرما يا جا ما يم يها نتك كه وه ايني مراوكوبيونيس سماورهمن كي امدادان ك درجرهاليه كروانق بوكريونكه ال كوعف ذات عن طلوب واسلة فيرالله كانام ونشان ال ك قلوب مثاياجا الموبس دونول كرده في تعالى كم مخصوص منديد يكي ياعترون وكرى كي تحمير سا

نہیں کوئ تعالیٰ نے اول ہی تیسیم فرائی ہوجیکوجی امرکا اہل دیجیا دہ ہی اسکوعطا فرمایا۔

کچرضرورنبیک بی خصوصیت کرامات وخوارق کشی تابت بواس کی آفات نفوس سے برری

فلاصی ہی ہو۔ گاہے ظاہری کا مت اسکو ہی ہجاتی ہے جس کی ایان اوراتباع شریت براستا ہے کہ کال نہیں ہوتی وف عوام کرامت اور فوارق ہنی عجیب باتوں کے بہت سقدتہ و تے ہیں جکے باتہ ہو کوئن می بات ہوتی ہوت عوام کرامت اور فوارق ہنی عجیب باتوں کے بہت سقدتہ و تے ہیں جاری کوئن می بات ہوتی ہوا سکو و کی جانے ہی جانے کہ کا ایست کا معیار ہی عوام کی نظر دس میں ہی ہر ہوالا تک کہ منظر و رسی نہیں ہو گئے فرائل ذرائے ہیں کررہ بات کچھ صفر و رسی نہیں ہو کہ جشت کے اندر خوارق و کردات ہوں لکے نفس کو آنات بینی امراض باطنیہ و فصال مرد و لیے ہوں خلاصی ہوگئی ہواستے کو بعض مرتبہ کرامت اُسٹی خس ہم باتی ہوا کے ایک ہوا اور اُسکان انداز ہوارت و کرا بات قاب ہم ہوئے ہے ہیں ہو ہو ایک کو بیان ہوا با کہ غیر ہم کے باتے ہوں ایک نہیں ہو آبا کہ غیر ہم کے باتے ہوں ایک نہیں ہو آبا کی غیر ہم کے باتے ہوں ایک ہوا ہم ہوئے ہیں ۔ تو یہ خوارت و کرا بات قابی احتمار و بین میں او نوش کا ترکیہ و تصفیہ ہے۔

مقاات نیس سے مقام کو ہی تودہ سال کر اسے جائیے نی مجلہ مطلع ہواا وکہی دہ سیان کوا بجواس مقام كمربو كيكيا معادمان ين فرق بجزال بعيرت كي دومرونيرت تبدموجا ماسي -ف مقاات بقین سے مراد شعب ایمانین جیسے زید ورع توکل فناعت وغیروسالک سکاندان صفات بس سے جب کوئی صفت آتی او تواس کی صورت میموتی رکیدوقت انیں کری صفت کی نفیت سے فلب نگین موجا آسے بٹلا زہد کی منیت ایک وقت قلب پرغالب مونی وردومسے وقت ندرى ياخلاً توكل مني اعتماد على التراورا سباب ظامره سيدا نقطاع كى مفيت طب يرا في اوربيروا في ري السكابديم أكئى توحب تك يه حالت تغير تعبل كالب الموقت ك الكوحال كتيم إ ورجب يكيفيات راسغ بوجائي اور دلي اندراي بوست مرجائي كريوقت جدانهون اورصفت لازمدبن ماوي توان دتت أمكومقام كبتي إس مغلا ومررس فيركيا تواسكومقام ومركها جائيكا بيها س فيني ال صفون كوبايان زاتي مطلب يدى مقامات مين سي كرى مقام كى كينيت كريمي تواب تض باين كرا اي واستقام تك نيس بونجاكين قربيب بيوني كے ہے المي مال كے درجي اس تقام بي اسكوروخ كاك ي نهير موامثلاً توكل كي تعلق ييض تقرير كريس كداكي حقيقت بيان كرب اولك تمرات ببان كريكين خودابى توكل ميس كالل نهب بوا وكريره فيض تقريركرتا ب جواس تقام كمد بنوكيكيا بواحداسي أسكو كال موخ مؤكيام وان دونول كے بيان اورطرز بيان ميں فرق عظيم بي كين يه فرق ال مقيري مجمع يا ا اورعوام كى مجهين نهي اكتال المنظ كرال جيرت كوالله تعالى في فرالت صا وقد عنايت فراني م اسك

جذوب ایسے گروہ بی کران کے افواران کے افوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جو اعت ہے کہ اُن کے داد کارس دانوار نو و بالندین ولک ایک نے تواسطے ذکر کیا کہ ارکا قلب مور ہو بالندین ولک ایک نے تواسطے ذکر کیا کہ ارکا قلب مور ہو گیا اور کو و و اگر ہوا دیر بجذوج ) اور جس کے افوار واڈکار برابر ہول تو و اور اللہ ہول کار برابر ہول تو اور اللہ ہول کے اور اللہ ہول کی ہول کو اللہ ہول کا دور ہول کو اور نیز دو اس اللہ ہول کا دور ہول کو اللہ ہول کو اللہ ہول کا مور ہول کا مور ہول کا مور ہول کا مور ہول کا دور ہول کا مور ہول کے اور ہول کا مور ہول کا مور ہول کا دور ہول کا مور ہول کا دور ہول کا مور ہول کا دور ہول کا دور ہول کا مور ہول کا دور ہول کا مور ہول کا دور ہور ہول کا دور ہول

ادرالتدتعا الى ال كويني طوف دنها في قرباً المح اوراسك بعدوه واكرس تيس اوروكرس أن كوكتي كليف نسيس ہوًا سائن کی طرح برا منت جاری ہو اور مالکین سے وصول کی صورت یہ ہو کداول وہ شکلمن ورافن المرتب المراب المراب المراب المراب المرتب المرتبي المي المراب المراب المراب المراب المرابي المر أنا وروصول الى الله موالي ملك وم لوك موت كدان سے اذكاران سے انوارت مقدم م اورا یک گروه اسیسے میں کدان سے اذکاروالوارسالتبدرا تہدیلتے میں بی دکرے تروع کرتے ہی فلیج اندر انوارة الترج مرجاتيم وران كوح تعالى دات كم بغرب كرت مي ال حفال كالملوك بعد عُ بَيْ إِدرايك كرده مخلوق مي ايي بي مركدان ك الصّنداذ كارمي زانوادم لعي مولى تَعالى شاندكى فاعت نہیں کرتے اور زول کواشطر ایک شش بونو ذبالندس ولک آگے سالک ومجدوب کو دو سرے عنوان سے بیان فراتے ہی کرسالک تودکر اسلے کرتا ہو کہ اسکا قلب منور موجات تودکر کا وجود سیلے ہو اورنورانيت تلب بدي عال موكى اورمجزوب وه يحركا دل اول مى منور بوكيا اوركهين لياكيا ادراس نوك سبب وه ذاكر سوكياسين وكرستصدا ورشقت وتكلف سنهي كياكيد بلكداس نورتلب كي دجت خود ذاكر يوكما بخلات مالك كے كدوواو لًا تبكلف ذكركرتا الاحبن صنبت محما بواروا ذكار برابر بهوں ينى سلوك وعذب سأتدساته موتوان كاندر ذكرهى بواورنوشى بوتووه ابينه ذكرس السّرتنا لى كارسته يًا احلام المب اسك كد قلت الدرنوري ميرت وجودب لك وريدس راسته المكونظر المسه اوراي نورقب کی پردی کرتا کو ده نور اکورات کی برایت کرتا ہے اورو ، اس کی برایت کی موانت اسيطرت عِليا ہِ ہُسے مال بیلے دونوں گروہ سے خلاف ہے کہ سالک کواول نورِقلب مال نہیں ہو اُنھن ذكرك نى يافلى موليت توراست توروي على مطرواب كواس كى شال يى بوجي اندم يرى دات يس كوئى سافراسته حبتا بوء اور شمع ممراه نيهوجب سلوك عيم كرجنب أياب اورنويج بيرت عطام قاب أسوقت كوياض على اسكے بعدوہ اپنے نو تلب كى يروى كرے كادورس كاجذب قعم واس كى ايكال ب كرجي على والساكودورت شم نظراتي مواوررست نظرنس ألاس شمع كي سيده بالمرهده اندهادهندجاراب اورسكاجدب سلوك ساتدساته يوسكى متال يسى ب جيد جلن واك

کے ہیں شع ہوا ورائے دریدے مائٹ نظرا آ اے جول جون وہ شعرمبری کرتی ہے ،ای تدردہ علی رہائے۔

اسيخ الماراور صنوعات محم وجودت ليغ نامول محم وجود يراوركين امول مح وجودت کینے اوصاف کمالیہ سے وجو دیراورلینے اوصاف سے اپنی فات کا الدیر رہنمائی فرمائی کیونکہ وصف کاخو دمخرد تيام الكن بوتوال جنب كوادل وات كالمكشوف موتى بيران كوصفات ك شامه وكيطرت بيراً عمر اساریاک کے تنقات کی طرف اوٹا آامی بیراتار اور صنوعات کیطرف داس کر آمیدادرسالکین کا معاملا سے مرحكس بولسك سالكين كي نتها تسيال جذب كي انتدام ورسالكين كي مسير كي ابتدارا الى جذب كي بير كى نتهارىك لېكن ندايك مىن كاعتبارى توكائى بالىم داەس كى جى سالك لىن كى ادر مجذوب آنیے نزول میں۔ ف أسال زمین جاند مورج ستایے در تمام حق تمالی کی مخلو قات ومصنوعات عجبيه جهارى نظرول سے سلمنے مي يائىيرولالت كرتے بي كدان جيروں كا بايوال الرا علم والااور قادروكيم والاده والله تويرب مخوق السلة بدافرائي وكتم كوان جيرو ل كويجينا وغوركرن ے الله تعالی سے امول کی طرف عد خانی موکور فرات نے میسب کا رضا نہ باہر وہ قا رظیم او تکیم ومرمد وغیرہ سے اور نامول تک جب راہ یابی ہو گئے۔ تو وہ نام اُسپر دالت کرتے میں کتمیں وات تقدیمہ سے یہ نام میں اُن ين اوما ف كماليهي بن السلة جب قا والتيكيم ب تواسك اند قدوت المحكمت ورزقا والتحكم منير تدرت والم وحكمت مح كيميم وسكما جوزامول سداد صاف كالميد كى طرف مكوراه بان اوراد والما تك جب بم بيوسيخ تووه اوصات أسيردال بي كدامكي ذات كالاببي موجود كالسليح كدادصا ف بغير فات کے خود بجود نبیں موسکتے جیسے تیام کی صفت متلاً بددن زیر سے نبیں موسکتی تواوصاف سے سكودات كمدراه وكهاتى اوريهمال ساككير كأبركأ ول ان كى نظر صنوعات ومخلوفات يربوتي براوولب مي استدلال كابازار كرم موتا بحداد واسدلال كركر كي سقدر مت مي التدتوالي حاست مي ال كوتلب کی نظراسار بربوتی ہو بیراسار کی سیرس کے ستے میں اوران سے احتدلال کرے اوصات مک قلب کی ذوتی نظر میرنختی ہے بیر مسفات سے اتد لال کرے ذات مقدمہ مک ان کو وصول میرموتا ہوا ورجو

حصرات الى جذب بي ان كواول مي دات كالمكشوف موتى موا ورددتى طورس وات ياككاموائذكرت بي بيرصفات ك متالمه كى طوف ان كوداس كياجا كاستعيى صفات كالتي دات كسا تع ده ول كي الحكيد سے شاہدہ کرتے ہیں براساریاک کے تعلق کی طوٹ اُستے جم بعنی مخلوقات وصنوعات سے ہمار کا تعلق لکو دكها ياجاتا يهر ألورصنوعات كاستامه م وتا يوني يه دكها ياجاتا محكهان كاصدد راسارس سي، ور سالكين كامعالمه بركس بحبب الممني اولابيان كياسهيس سأكلين كي مير كالحجنتي سيعين وات مقدمه قابل جذب كى ابتدائى اورجوساكين كى ميركى ابتدار بانني خلوقات ومنوعات كاستام ده ومجذوبي كى نهايت سے ميكن دولوں ميں بيزا فرق بي پيطله بنياں كدوم بخروبين كى ابتدا ہروہ اجينہ بلافرق سے ساكين كى نهايت واسلئے كرسائكين كانتهى كوذات مقدسه سيسكين ان كودصول ذات تك جوموا تواس كفيت مي بواكه طربي كتا المحوال الفيس كي تمام كها الياس المكودكها في كيس و ديد شقول ا و ر محنة ل محدول ميترول تو دات ياك كمال مديكي بداكر بداسك اندر جذب بكن وه جذب موشيارا اوراتباع كالن استقامت كوليح موت بورابل جذب كى بتداكر ذات كالمر بوكين ان كوطريق وألل غیبت اور بے خبری ہوا ونونس کے واو فریب کی طلق اطلاع نہیں اس واسطے ان کوتر بوت پرات تقامت نهي موتى اورهن مرتبايدانعال بي ان سيمرد موتيمي جوشريت يكي بي اور والعن واجت هى الن سيعن مرتب حيوث جات مرككين أسيران عدواخذه بسي اسلت كدرد الاحكام ك دجب كاعل موادران كي على مرانوا كاغلب موجاتا موادروه مخلوب الحواس موجات س اسوجه سابتياز نهیں رہتا اورابیے بی جب الکین کی ابتدا ہے بینی صنوعات وا نارا خاسرہ وہ می بعبید بافرق سے مجذوبین كى نهايت نبيس بالسين كى نظرات داس كوصنوعات يرموتى بولكين زات وساركات مره نہیں ہوتاا ورمجذ دمین کی نبایت گومصنوعات ہو گراس کینیے ہے کہ دہ مصنوعات اسمارے صادر نئير سين ذكر فيل وعبادات واعال صالح كرت بوت ترقى كرتے بي اوران كارت فنام كه بترسیخ نفس کی صفات اورخونوش فناموکرزت وصفات حت کے ساتبدیقان کونصیب موتی مجاور میزون كانغس اورصفات بيليهي مصفناموتي من المنئے أنكو نيجے آنا و حالا موار اگل رسته تباہ كرت بقدر حليتے ميں

ان س جوی کے وجود سے اشیار کے وجود پر دلی لائیں اوران میں جواتیار کے وجود سے ق تعالیٰ کے دجودیر دلیل لاتے میں ٹرافرق م جس نے دجودی جان علاسے اشیار کے وجود مراسد لال کیائے وجود واجب کواسے تی سے سے سی کر موثات کے وجود کواسے مل سے وجود سے! بت کیاا در محذات كروجود وح وج وج علايرات لال كزامجوب مون اوروال باركاهنهوف كرب بردندده كب غائب جوائبراتدلال كي خرورت بوادركب دورب جرآناراس ملك بيونيادي ف بدارات دبي مخذين اورسائكين كيمال مي مجدومين كوجو كمداول ذاتٍ بإك خوف مدتى وادرباتى نخلوقات وصنوعات داساء وصفات سبان کی نظرمیرت سے غائب ہوتی میں توجب ان کازول ہوا ہے اورا وصاف و اساس اتركر مخلوقات ومصنوعات كمثابره مي أتيمي ادرافا قدان كوبونا بوتوى ك وجودس اشیار کے موجود موئے پر اول لاتے ہی ہے اول نظر حق برموتی جاصاس واستدلال کرکے استیارا وجود ثابت كرتيم إورسالكين ال مع عبس ميك ال كي نظرس البدار الغيالين مصنوعات كادجود ہواہوان سے اللہ ال كرسے صانع كى بہر نيخے ہي توان دونوں ميں مرافرق ہوجے عصبل وعلا خلذك وجودت انتاك وجودرات لال كيائس في وجود كولت كم سنتي كيال كالطيخ كاجود عقیقی ای کے لئے نابت ہے اور باقی اٹیا جقیقاً معدوم بھن ہی اور مجاز اموج دہی تواشخض نے

تلب کوغیرالسد کی رویت ماسی بوگئی اور توحید کے وسی میدان میں ہو بنے گئے اور ان کی نظر
کی مسافت ہے انتہا کوسیے ہوگئی اور علوم واسراراکی انبرکیکئے ۔ گویا وہ بڑی گنجایش اور وست
والے ہو گئے اب ان کو چلہ کے کہ اپنے علوم واسع سے نرب کریں اور و وسردل کوبو بخاوی اور اس حید حید رجا ہیں ہو بخاوی کی اسلے کہ انبرعلوم فیرشنا ہیں کا باب مقول ہوگیا ہواور اس یہ عبد رجا ہیں ہو بخاوی کی اسلے کہ انبرعلوم فیرشنا ہیں کا باب مقول ہوگی ہوا کہ جو بحبہ الذر و وسر رصد (ومن قدان علیہ مہن فیلین اسلے کہ انبرعلوم فیرشنا ہیں جو بواہی سے وسلوک میں میں اور مقام شائد کے دیا ہو ہو ہی سے وسلوک میں میں اور مقام شائد کی نظر نے اغیار کے ویکھنے سے ابی خلاصی نہیں بائی اور ابنی کی نظر نے اغیار کے ویکھنے سے ابنی خلاصی نہیں بائی اور ابنی و در سوم اور خیالات وا وہا م باطلہ کے تنگ کو جو ہیں تقید ہیں تو ان کو یہ جا اسٹ کرہ کو جو الدر تعللے کے اور کرمی میں اور تبری جہات جا ہیں خوج شہن کرسکتے اسکے کہ انکا مرابر بہت کم ہوا ور انہی کی دور وائر وہی ہیں۔

النزمانی کی طرف جلے فلے لیے مجابرہ اور توجہ کے انوار سے راہ یابہ و کے اور اصلاً

ارکاہ کے لئے ان کے موالی کے مواجہ اور دوبرد مونے کے انوار میں توہیلوں کی می انوار کے لئے

اور دومرس کے لئے بر دن انوار میں کمیو کہ یہ صرف السرکے میں یہ کمی دومہ سے کے لئے تو عرف النہ کہ

یہ دوکوں کو ان کے باطل میں کمیلنا جیز آر گفٹ یہ ارشا کو شیخ رہ کا سالکین اور داہلین کے احوالے فرق

میں ہو فر لمتے میں کہ جوالد کے بذم ساول میں ہیں اور انجی کا ساما مضابرہ و محجاج کی نہیں ہوئے بی

وہ کابرہ و دریا صنت دعبا و مت واو کار کے انوار سے السرتھ الی کی ذات باک کی طرف داویا بہتر تو ہی

ہونا ہو اور جو بارگاہ عالی تک و جو الوار کی جانب ہو اسلاکہ کہ ان انواز ہی کے قریعہ سے ان کا مقصود و حال انواز ہی تو اور دوبر و ہوئے کے

ہونا ہو اور دوبر بر اور کی موال موسکے میں ان کے لئے حق تعالیٰ کی صنور می اور دوبر و ہوئے کے

انواز میں تو ان کے انواز و دوبر بر جوحق تعالیٰ کی طرف سے ان کیسانتہ قرب اور محبت کا معاطرہ تو آپ ہیں ادل کروہ کی تو انواز کے لئے ہوا دور دوبر سے گروہ پر باسی کے افواز نا زل ہو ہم ساسائے کہ انکو ان کو دوبر سے کہ دوبر باسی کے افواز نا زل ہو ہم ساسائے کہ انکو

الوارمطلوب نبی می ان کونوات حق نے الواسے بے نیاز کر دیا ہوان کی شان وہ ہو جبید کارت وہ ہو اللہ تا وہ ہو اللہ ت قل اللہ تم فرج فی خوضہ بلعبون ہین کہدائٹرینی میر مقصو دو محبوب اللہ ہے اور بہر لوگوں کوان کے شغل باطل میں کھیلیا تیجوڑ بینی سواست اللہ تا کی کے سب ہودلوب اور جی بہلا و ہے ۔

سالكين كوببي ورواللين كوببيء ني اعال كے الاحظا وراحوال كے ت بره سوروك ياسالكين تواسلئے روکے گئے کہ اخوں نے اپنے اعمال اوراحوال میں النٹر تعالیٰ سے ساتھ سچا تی کوٹا بت نہ یا یا اور ومنین این مولی کے مشام دیس محرمور اعمال اوراحوال سے غائب ہو سکتے فت اس ارشادی سالكين اور داللين كے فرق كو و وسرى طرزيت بيان فراتے ہں، سالكين كويتى جوابى سلوك ميں وصول ان كونبين موا اوروهلين وونول كروه كوالسرتعا الى في س إت ست روكد إكد اين اعال فامرا وراينا حوال باطنه كامتابه وكريسين بيغل وطالي وونوس كى نظرتبس بوكين أكى ومردونون كروه ك اندرخ تعت بي سالكين كى نظر اسك نبي كحب بي ايكى على يا حال بران كى نظر كن مس عل وحال کے اندانبوں نے بیجائی نہ دیکی ، کوئی نہ کوئی آفت ہیں نظر آئی کی حسب استعالی سے سأتوسيا نئ كامن مله اسعل ميں ان كونظرندا بإيشاكبري ريا بوگري كبهي عجب أكبيا جس سي حضورت التي میں فرق ہوگیا جب کوسٹش کرہے عابز ہوگئے تواپنے علق حال کی طرف دیجینا ہی جیوڑ دیا اور سجهك كمارك اعال واحوالكي كام كنبي اسك انبرنظركر نااني مشقت اوررنج كوبر إنا بجان كوتواس طورس اعمال احوال كے الم حظروم شاہدہ سے روكا اور جو حضرات وال بير دوكيا مولى كسفام ويس اي محور عداي المام احدال سے غات موسك ين اين اعال احدال كواس كيطرف سنبت كرتيم مي اوران كوايني طرف سنهي ويكت اورايني قوت دارا ده سے بالكل بحل محكے خلاصة فرق كا يہ سواكر سالكين كى نظرتوا يہنے على دحال يراسكتے نہيں كاس مل حال كو و و اکارہ اور نافس جانتے ہیں گواپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور داہلین کواسلتے سے علق مال کا شا به ه نهیں بوکه و کمسی الصحال کو انیا ہی نہیں ویکتے . بلکہ ہردکت وسکون میں لینے مولی ادر ہو ك تقرفات كي مشاهره مي لكي ريتي ب

بعض عرول کی رت ورازموتی و اوراسکے منافع یا ماوالی کم موتی و دربیض عرول کی رت کوما و <u>ہوتی بحاورات کے خوائدیا</u>ا ما دالبی زیادہ ہوتی ہو<mark>گ سے تعبض ہوگوں کی عمر دراز مرق</mark>ی ہے جبکا ہا ہر مقتضیٰ یہ بچرا یہے توگوں سے مخلوق کو منافع زیادہ بیونخیس اورخو دہبی وہ بہت سے فوا کواخرویہ جمع کرمیں کیا جا ملہ بيئس مة المجاكثرت عمركا ان كونفع كم موتا بحاورا ما والهي ان كوكم موتى بحكة ما مع غضلت ين كذرجاتي م اوراني موا دموس مين خول رستيمي اوراضي برس سراييس كان كويا تو بالكر كيوسي وصول نهيرة ا اوريابيت كم موتا ہے اور عض لوگوں كى عمركى دت ببت كم موتى برليكن فوائداو را مادار آئبى بہت ہوتی ہے کہ اس تقوری می عمر کو وہ اعمال صالحہ اور فرکر الندمیں صرف فراتے ہیں اور اس است كمصيل المتزعليه وسلم كاامتيازا وفضبات أيكامم مراس إت مي ببي بكان كى عمري كم وفعنيات زياده زورد كرامم كعرب زياده او فضيلت من الن سي كم والنصل الله يوتيه من يشاء او بوضو كى عرك اكترصة غفلت يس كذرجا ما محاوران يرأخر ميضل متوجه موجا المحاور تقورى مت يستمام بمركا ارك موجا المحكاليي الماني موتى محرو ومرابا وجود وطول عرك دور طامرى اعال كى كثرت كالكى بابرى بنبي كرسكة اسلنه كاخط الفلاص فيت بريج كثرت اعال برنسي اى واسط عارف كى ايك ركوت دومهروں کی ایک لاکھ رکھت سے ٹر کمرسے -

جس کی عمر سرکت دی جاتی ہو وہ تھوٹے زیاد میں استقدرالتہ تھا کی کے الطاف واحداثات استاہ جو زعبارت ادر بریان کے احاطیس اکسی اور نہ اتثارہ وہال کی بیور نے کے وف عمر کے اخدر برکت ہونے کے بین کہ بدہ کو التہ تعالیٰ ایسی بدیاری اور بوسٹ یاری عطافر ماویں کہ وہ النے تعالیٰ ایسی بدیاری اور بوسٹ یاری عطافر ماویں کہ وہ النے ادفا کے ایک ایک برنٹ کو عذب سے جبے گئے ، ورایک کی سائن کو بخت الیم کی للطنت سے برکم جائے اورائکو مفدول النے کے ایک اور اعال قلبد یہ برزیمیں این پی بوری بہت خرج کرے تو الدائے مقد السی عرصی اللہ مالی کے استد نوستیں اور مہم با نیاں بالیت ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بسب کٹرت کے بیال نہیں کرسک اور نہایت صفائی اور تراکت کی وجہ سے ان کی طرف افتا وہ بی نہیں ہوسکتا یہ کی ہی ہی سائندر نیا وہ موت میں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کرسکتا استیں اور نیون الدیا کہ بیان نہیں کرسکتا

ا درکینیت بین ایسے وقیق اورصفائی والے میت میں کدان کی طرف اسٹ رونئیں موسکت اجیے لیا اللہ است کے طرف اسٹ رونئیں موسکت اجیے لیا اللہ کے سے کہ ایک ہیں رات کو گراسیں عل وعبادت مزار ما ہے ۔ فلاحدید کی فضل کا مارکسی سے قیاس او علی بینیں اور زرسی سے ساتہ مخصوص کی اور زکسی مدت کیسیا تہ فاص ہو۔

یہ ایک خطای وسیروسلوک کی ابتدائے انتہا کہ کے حالات کوشا مل جواورلیے بیصے دی بہائیوں کے نام لکہا ۔ احدوصلہ ہ کے بعدواضے موکا بتدارسالک کی انتہا کا ایکنداور تحلی گاہ کوادرس کی مدارت ہوتھا کیا تہر ہوگی ایک نمایت ہی ہی کمسیوگی ۔ فٹ سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی والت کے ك بنزرة ئيذاور تجلي كف يح يطلب يركد ماك كى ابتداس جوما لت بوتى مواى كى مناسب انتها ئى مالت ہوتی ہے اوراس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال علوم متماسے اگر ابندا میں عبا دت اور ریا كيطرت اسكى توجة ام اورعى لميغ ب توراس كى دلي وكد انتبار الكيروت تعالى كى طرف سففي كل كوليً براباب مفتوح مونيوالك اورينز شخص بب جلدى اين مقصود كوسير يخي كار اوراكر ابتدام سعادت ، درریا ضت کے ندومنعت برتوانتها میں اسکاکشو د کارا در وصول می صعیف موگا اور حبی ابتدا المدتعال کے ساتہ موکی کرانیے سرکام دنیوی ودنی میں اور ریا صنت ومجابرہ میں اسکاٹیوہ یہ بوکالندی کر مرد چاہتا ہے تونہایت بی الله تعالیٰ کے ہوگی دین اسکو دھول لی العدميد روگا اورسب مخلوق واسباب سے أنقطاع ام ميترموكا اوراكرا تبدامي اس صفت كے اندومنعف بواوراعما دواسساب طاہرہ يريوادر اینی دابروقل بزانه توانتهائی مالت می همی اسکانتها کا وروکل اعماد علی الندس صنعت موگا . رور شول کے لائق وی مال صالح می جنگو تونے محبو جا نا دران کی طرف سارعت کی اوراع ا ك قابل وه خوا مشات باطلم بي جنكو تي و رُكر توسف اين مولي كريم كي طرف تو مركوا فتياركيا - ف الك طالب جب دنيا كے مشاغل ترك كر كے حق تعالى كى يا دين شغول موتا ، توتو عن مرتب بسب جبل ور حب نیا کے ان مشاغل سروکہ کو یاد کر ماہے اورین وجر اسکو ایک مراس و ان مواہد اسلنے مهت شرانے کے لئے داتے میں کوشنولی کولائق بی اعمال صالحم حبکو تونے خوب جا کر اختیار کیا ہوا دران کی طرف دوراب اورجن خواستات بإطامي توبيط شغول تنها دران كوجيور كرامو لى كركم ك طرف مرافقيا كي

وہ تھو ہے اور روگر وانی بی کے قابل ہم

ادرب منك جونتين كرے كاكرات توالى بس سے عبودیت كا طالب بچي طاہے اكى طرف موم مركا ، درب نے جا ناكيب كام ، سرتوالى تے قبضا صياري بي ابيرتوكل كركے اپنے پريشان ، ذكاركو تي کردیگا۔ فٹ حِرشخف کواس بات کا بیتین کا ال حال ہوجائرگا کا نشرتعا کی جھے سے بندگی، ورہندگی کے حقوق كاطاب توام بقين كالقنف يهب كديجي طلب سي الكي طرف سوج موكا ورابي نف الي غروں، درمراد وں کوئیں اینت والد کیا اسلے کہ اس بھین کا تعتضی ہی۔ ی وجہ بقد را ربھین میں کمی ہو ای قدراس طلب می کی مولی در نیرطائی اندرسیائی بی ندموگی درطلب کی سیائی یه کرکجررها اس مولے کے کسی شی کا طالب نہ موعبا وت سے مقصود ہی میروا، ورجب نے یہ مان لیا، ورتین کرلیا، کہ تام كام التدته الى كقبفة قدرت من بوده اى يرتوكل كرك اين يربث ان افكار كومي كرك كا-اسلے کرجب قلب کونقین کال اسکام وگیا کہ تمام اموراللہ تعالیٰ کے القیم میں اور وہ بی کام بالے والاسب تواس بقين كانتقنى يهب كداى يرببروسه وااوركوني فكرلاحق ندموالسك كذفكر بمشيراتي عمل اورتدبير برمبرومه كرف سيموقاب مقعدوان مردوارثا دسية وكدمالك كوجاب كطلب سي سياموا ورايف مقصود كحل كرفيس الندتعالي برببروسه كرس ابني تدبيرا وراسي قياس كودل نه وے اور ندان انکاریں ٹیے اطینان ہوایتا کا مکرے جوانی عمل و دبسرے کا مرب سا ہے الندتغالي أسكوائي كے نفس برحواله فرانستے میں بجرتفونین ولیم و توکل کے کوئی جارہ نہیں ہے۔ اور ضرور کوکوک کی وجو دے ستون منبدم ہوں اوراش کی بیندیدہ چیز رہے ہوں اوراش کی بیندیدہ چیز رہے ہوں ال ده برحودار فانی کی بنبت داریاتی کے ساتبہ ریا وہ خوش مو۔ فٹ بہت وگ اسرتعالیٰ کی یاداور سوک میں اسلے متنول نیں ہوتے کیم اگراس برستدیں بڑے تو دنیا کے مزے رب جاتے ہوگئے ا والعض سالك بمي جوضعيف ين ان كوبي مينوف بعض مرتب ستاً ابحان كي تلى كيسك فرايد بي ك يضروري الت وكركمبي ركبي السراك وجود كے ستون سهدم مون كے بيني اس و نياكو يا توجيو را الركا اوریا دنیا ہی تم کوچوڑ دے گی اورا سوقت اُس کی بیٹ یدہ چیزے کہا ناپیننا دعی سبجین

كى جاوي كى خوا دابىي يابدجندت توتم مى اسكوهيور دواور باتى رسېنے دالى دولت اختيار كرلواسك ك عاقل ده بحوباتی رہنے والے گہر کے ساتہ بنبت فنامونوائے گہر کے زیادہ نوش موادرای کواضیا ر كرس اورزيا وه خوش مونيكا مطلب يه ب ك مقصود والأخرت كوجان اورلسك ماتها كى مسرت يا و ه اورونیا کے ساتیم مونیس که ونیا کی خوشی سے لکل خوش نبوکدیوان نی طاقت سے باہرے۔ س دارذانی کی بے رغبی کا نوراسکے باطن میں جیکا اوراسکی سنیدی اسکنے طا سرم عیال ہوئی تواسخ آنكيس بندكركي إس دار سيروكرواني كى اورسيت بيركراس سندا مراص كيانه اسكووطن بنا اورندسكن عمبرايا لمبكه سيس ركراين مهت كوالشدتعالي كي طرف بربايا اورالشدتها لي كي طرف بيش قدي كىنىي ائى سے استعانت كرتا ہوا الكى طرت جلا . ف جب سالك عاقل نے سم سرك وار فاتى كواوراس كالبينديده حيزول كوجيواز وياتواول اول اسكواكي مشقت اوركلفت المي معلوم مونئ كيكن حيتد روز بندنتي اسكايه مواكه استف قلب ميس اس كى ب زنيتى اورز ارا الورجيكا اوراس نوركى رفتى ادر مفيدى لتكييهره اورظا سربدك يرهي طاسرموني اسك كتبب قلب مي نورم واست تواسكا أتريدك يري ظاهر بقام اوريه علامت بواكى كداكى مى قبول موئى بين اس سالك عاقل فياس وارست يجس بذكرنس اوراس وروگردانی کی اوراس ولیت مجیرلی اوراس دارکونه است وطن بنا یا مین میسیطن کوآدی اینامها سمجاب اس نے اس نیاکوانیا وطن نه جا آا در نامکوسکن بنا یا بینے جیسے سکن میں آومی کو آلام ملتلہ ہے تواسك ول نے آرام نہایا کو بنط سٹرل دور شرب مے دهن اور کن میں رہا مدانظر یا بلکانی مہت کوالمد تعالیٰ کی طرف بڑیا اورالندتعالیٰ کی طرف بیش قدمی کرنے میں ہی سے مددجا ہتا ہوا ای کیظر طِل مطلب برسے کہ اسکے رستہ جلنے میں اپنے علق حال برمطلقاً بہر وسر محیور ویا ۔ الکہ آس کی رور دیمر۔ كرك اسكى طرن جلااسلنے كم مل كى كاكسى كونجات نہيں ويكاجس نے كيم إيا ونفل ويا يا وس حس نے استرتعالی برمبروسه کرایا اورلینے مجاہرہ وریاضت وؤکر وقعاف مراہ کیرط ز نظر نہیں کی اوراسیں كى بى بىس كى بكديمت كويرائ ركا اورنظر مت اونطال يركى تواسيد كدينزل مقصودكوينوكيكا اوريه سالك كى اتبالى حالت بولى ـ

اسے غرم کی ناقہ قرار دسکون نہیں کیرتی تو مہشر طبتی رہی بیانتک کہ بارگا دیاک ورول کی کے منح فرش بربيرنجي ادروه مفاتحه ومواجها ورمجالست ورمحادثت اورشابده اويرطالبه كامحل وفء فرم كونا قدسے تشبید كروات مي اسكے عزم كے نافه كوكہيں قراروسكون نہيں ہوا بينے اسكے بدرسالک كوفتيم ك حالات اني طرف هينين دا ي شيء كرت الرق مرور الوار كرا آت مكاشفات مقالت الما كاعلم عِنْوْمَ وبببيه. انترارتواگران احوال مي يوسى طرف اسكوميلان بوگيا تواسك عزم كي اقدكوا يك جگر قرار روكيا اورترتي اس كى رك جاتى براورا كرحى تعانى كانسل موا اوراس تيميل منظور مونى تواسطے عزم كى القدان سب كوهبور تى يى جا قى بوروكسى مكه كومقا منهي بناتى بيانتك باركاه ياك بي اورمقا مانس ادرول لکی میں مونخی کہ جہاں دلول کو بچائن اور ختی وال تکی ادر واقعی لذت کو اور پر بتفام مفاتحہ ہے تنى باركاه عالى توفوب برنبوض وبركات كے نزول كانتتاح وابتدام و ناسب اور يرتعام مواجب تعنى حت تعالى كى طرف سوسنبسب كى طرف رحمت كىساتېر توجركىجا تى بىء درىقام مجالست بولني العدرُق كى بنده كىسا تدحنورى بوقى بجدا ورمقام محادثه بكرائلة تعالى بندهك ساته سركوشى فرات مرسي معارت واسرارومناجات سمح رازونيا السكقلب برمني كى طرح برستتي ورتقام مشاهرهب كه بنده اینے باطن سے اسینے مولیٰ كامشابره كرياہے اور واس ظاہره ي عائب موجاً ما مجاور مقام مطاح بح استعام مشابر وكسيط سائير المسيخ موجا المسب اور سرآن ويمه وقت مطالع جمال وحلال مي مشغول رمتا ہے اور اس کا نام دصول ہی۔

بردده من من باركاه باركاه باركاه باركاه باركاه المحرود بالداركاه المحروب المحروب

ببرحب حقرق کے رُسان ما خواہشات کی زمین کی طرف نزول فراتے میں توا ذن اورکسی اور یحة تقین کیساته نیحقوق کی طرف بے در بی اوغفلت کیساتیه نزول فراتیم می اور نیخواستات کیطرف اپنی نف نی خواش اورفائد ه اشائی غرض کرلکه آمیں صرف الشّرتعا کی کی مردسے التّدکیواسطے التّدکیوان ے استعالیٰ کی طرف توسل کرٹے داخل ہوتے ہی جنا بجارتاد ہی۔اورکہدا سے برورد کا دواخل کر بھیکو المحاواص كرناا وزكال محمكو سيأكالنا كاكرجب تووال كرات توميري نظرتيري طاقت اورقوت كيطرف سورا ورحب تجبكو كالي وميرى طاعت دانقيا وتيرى طرت مواورمير سيائي طرف سيصاحب شوکت د دیگار تقرر فراک میرے نفس براور میرے ساته دومشران کی دوکیے اور میرنفس کی مجدیدد نـ کرے بنسے مشا دہ پرمیری اعانت کرے اور محکومیری طاہری مس کی معلومات کو ایکل نشاکر دے ف سالك كيرب تعام فناير سوخ كال موجاً الريني الكي لوح قلي في الندكانفس كل الوجه موموجا آائوتوا سكة قلب كي حالت بيموتي بحكه مرونت مشابده جلال وجال حق من متغرق رتبا يواور كسي كي طرف اسكاالنفات نهي مة المسكم بوراكري تعالى كومنظورة اي كاسكومنا ارشاد بنا وي تواسكو تعام تعار وفرق ومشرب فراتي ب عال يه وكدفناكي حالت بي توسالك كي تمام رتوم وات في كيطون مرتی ی در مخد دات ای نظرانهات سے بالال عائب برجاتی یوادر اینی اور برتی کی عدمیت اسکے مش نظر ہو ، وحب به حالت راسنع موجا تی توریم رسکواتشفات الی **انخلق عِطام و تا برلیکن ب**س انتفات اور قبل انسلوک جواسکو النفات تها دونول بين زمين مساك كافرق بوتا برسيع جوالتفات وتوجه نبى ده استقلالًا مخلوق يرتبي اوربوالحقيقي مسعفلت تبى اوراسوتت توجرهملى المدتعالى كيطرف بواو دخلوق كيطرف اس طوريس بوكرتمام مخلوقات اسكے كئے جال وجلال البى كے ديكينے كا أمكين بي اسب اسوقت يرحظ تكوق كے كئے واسط فيفل سائن كے بنتے مي اور مخلوق سے معتبط ميں ہى مقام كوشيخ بيان فرائد قيم كرجب يد حفرات حقوق كر آسان ياخواستات كى زين الإيف مخلوق سے ملف كے وقت جو حقوق ائيرواحب بوت من وہ مغالبها ل كي كرجيسية سمان پرهرمنها د شوارې بې طرح ان حقوق كا اوكر تا بترخ كاكا مړنس كړاو رخوامشات كي زمين مرادان كى نفسانى خواشى مى جوفناكى حالت بى نظراتىفات كالكلم يوكيس ترميونت ان خرق

اورخوامشوب کی طرت ان کانزول موالسبته به ترول ان کاافرن البی موالی بون اگرافران خرسولان كواختيار دياجا فسي توكببي مقام نناسية البند نكري اورنيزية نزدل بودكين كيموتاب بعيني حب مقام ناین نخبگی موجاتی سی اسوقت موالیت ورنیز تقین ا در معرفت کے اندرخت کی سے بعدم و اسے حقوت كى طرىت بے او بى اوغفلت سے ساتھ نزول نہیں فراتے بین تبل از فنلھیے تھے کہ حقوق لئا اداكرفيس دوب لمحوظ نهيس تها اورنيزمولي مقالي شاندسے غنلت تقى اب وہ بات نہيں رہتى ملك بردقت موست باری اور ا دب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی ان کوست آیا ہے اس سے انتقام نہیں کیتے اسے کرمولی حقیقی رہرو قت نظر قلب کی رہی ہے جانے ہیں کہ ای نے ہمیراس کوسلط كياب، وراكر كونى تخص ان مح ساتبه ا وتضطيم الله المانين أناب تويه ال كفض كومبلا كانبين بح غرض تر م حقوق سے اواکینے میں ان کوئی وقت الدر تعلیے سے عفلت نہیں موقی - اورانی خواہات كى طرف اپنى نفسانى خوشىي دور فائر در اللهائے كى غرض و نزدل نہيں فراتے بينى فناست يہا تو ميالت تقى كدكه أينا يبنا بوى ي خالطت كرنانف الى مزول كرية تنا ادراسونت ينبي بكدا ك ب خوامشوں میں اللّٰہ کی مددسے اور اللّٰہ می کیواسطے وافل ہوتے ہی این ان خوامشات کے ا نعال کرنے کے وقت اللہ می ہے مدد جا ہتے ہیں ورانسد ہی کے واسطے کرتے ہی نفر کا مطاق تھٹا۔ نہیں ہواادرالسری کی طرن سے کرتے ہیں ایے نفس کیطرت سے نہیں اور ہامرس اللہ ی سے توسل كرت بي سي اس متعام مي أكرسالك اور كل موجاتا براوريد سالك كا دوسرا سفرمة ا براول خر كوترتى اورعرو جهميني والمكونزول كهاجآنا بحان دونول سفرون كوهنرت شيخ آميد كرميه وقل رب المخلفد لخل صدة واخرجني مخرج صدق واقتباس فرات مي ترجمه يوكركم الم ميرب يروردكا د ہل رمحبکو ہا دخل کرناا در کال مجھکو سیا کالنا. سیجے وہل کرنے سے مراد ترقی کا سفرہ اسلے کہ ہم مفر ے سالک اللہ تعالیٰ کی ارکاہ یاک میں وال مقام اور فعام کر اغیارے فارغ موجا آیا ہوا دستھے کا لیے سعراد مفرزول ہے استے کرسائک اس مفرسے محلوق کی طرف محل جوادران کولیے فیوخ بیونی آ ہدور میاد خال کرنایہ کوکھ و ج کی حالت میں کر سالک اللہ کی قوت دحول کا مشایہ ہرہ کرے اور

کی کل کورنی طرف نبست ذکرے اور بچا کا لذا یہ ہے کہ نزول کی حالت ہیں اپنے دیکے سامنے تیلیم و انقیا اُ فتیاد کرے کو ہے مقام کی طرف اسکو بیجا ہے اسپر راضی ہوا در نفس پہلے تعام کی عور ج کے اندر رہنے کی حرص نہ کرے بلکے بیری نظر دہل ہونے و ل جان کرے بنیائی تی جامی خمون کو فرماتے ہیں یہ وعا واستعانت اسلئے کی ہے کہ ہری نظر دہل ہونے کے وقت تیری ہی توت اور طاقت کی طرف مواور جب محکو لکا لے تو میری طاعت اور انقیا و تیری طرف ہوائی سے مواور دو ایک و کو کے تو ہو ہم کی طرف مواف سے جو ہم دم اور سے ان کی طرف مواف سا حب شوکت مدد کا روز را اس سے مراور دو البی کی سال کی ال کی ال کی اور دو ہدد کا رمیرے نفس کے مقام ہو ہم کی مقام ہو ہم کی مقام ہو ہم کی مواف سے جو ہم دی کی طرف سے مواف کی مواف ک

### تيسبوال بالقض اورسطك بالني

درجايي فرق ير كدخوف درجاكى أيند بات كے تصورے موتے مي اوربيف دلسط كى حالت موجوده واردات كى وجرس موت مي اس مقام ميشيخ رحمه التدقيض وربط كي حكمت بيان فراتي خلامه ارتبادكايه كالساسالك بسطى حالت تجهيراسك واردكي ورتسف سين كال ليا ماكة تجيكوتبف ي مِن مَر مَكِ - اسْلِنْے كَد اگر لسبط زموگا توقیق موگا كيون كرسالك شوسطيران دوحالتون بيت يُت بي رمتى واوزنبعن بمركز رسيء ورسبط ندم وتوقيض صفت علال كالترسي توحيدر وزبور بهس حالت كا تحل سخت د شوار مو كا اوراكر دار وقوى موكا توعب نبي ب كرسائك بلاك موجك جنائي ايس تعي واتع موسيم اسلة تبن ك بعدسط كى كيفيت عطام وتى يوادرتن اسنة واروفرا إكر بسط سى بسطىغىرى اسلىنے كىسطىي منس كاحظ براونفس كے موافق برتواكر سيس امتداد برگا توجيد كىصفتىي مفروكى أف اوراكرزياده يركينيت رسى تواديبي زياده خطره كى بات ې ادركال ير يه دونول ميتين نبي موتي بكد الكيفيت تبفن دواسط ك درميان درميان رتى ونديفالب ندوه غالب اسطنے فراتے میں كقیش اوربسط سے تجبكواسلتے كالاكرسوائے اپنے مولی سے كى كان رى لسلنے كقبض اوربسط وونون مالتول مي علبه موما محقبض يتوقلب الكوارى كى كيفيت سے ركس موات ادرتوجه است ازاله كى طرف موتى بيرود رسطين وتنكوارى ادر بتاتت كاعليه موات وقلب اس الحرب ينفي منغول مولسب غوض وونوس حالتون مي توم الى وات الحق ناموى اسلف كالى ك مالت متدل مرتی بورد در مکوتبین کم سکتے ہیں ذربط نیکن استقامت اور اعت وال مال کے حصول كافريدىي ميى تبض اوربط ميكاس نتيب وفران كيدة تلكي الدراك اعتدالى حالت تائم بوجاتى بور

بطی حالت یں عافیں بندیت حالت تبین کے زیادہ خالف ہوتے ہے جالت بسط میں ادریج حدود کک مرف تعرفی ہے۔ دی تبرتے ہیں۔
میں ادریج حدود کک مرف تعرفی ہے ہیں ہوئی ہیں۔
میں ادریج حدود کک مرف تعرفی کے بیاری تا ہے ہیں اس بات کا اندائی ہوتا ہے کیفن اپنے مرفی کے کرلینے احوالی اور کو المات کو ظاہر نہ کرنے کی اور دعوے نامجھا ارنے لگے اور یونس ترتبہ مرفی کی کرلینے احوالی اور کو المات کو ظاہر نہ کرنے کی اور دعوے نامجھا رنے کے اور یونس ترتبہ

جب بسطانیاده بر بهایده در فلیه بر ایت توبیش کل ت زبان سیلیت کل جاتے بی جربارگاه عالی کے اور بھے خلاف بین ای واسطے نینج فراتے بی کربیط کی حالت بین ادر کی حدود کے اندر بہت کم لوگ بیت بین بخلات تبین کے دو حالت جو کونس کے خلاف ہواسلے آمیں مجروا تحسارہ عبدیت کا مُرینی ہے اور اینے آپ کو قدم تی وغلبری کے مغلوب بونے کا مشام ور بہا ہے کا قدم وہ ایک و قدم تی وغلبری کے مغلوب بونے کا مشام ور بہا ہے

بطی حالت بن توفس انیا حقد مرور کار ایتا می والت بن کی حالت بن کی کاربط نہیں اسلے نہیں رہی کہ اسلا نہیں اسلے نہیں رہی کہ اسلا میں انسان کو اور فرا میں کو ای خواش کم جاتی ہو خفلت اور نسیان کا بیدا مین اسکے لوازم میں ہو کو اور نیز علم اور احوال دمقا مات اور اسرار دانی کے دعوے اور اینا فافوگی میں ہو اور نیز علم اور احوال دمقا مات اور اسرار دانی کے دعوے اور اینا فافوگی میں ہو اور نیز علم اور احوال دمقا مات اور دیر بہتا ہے امدو دمین اور بندگی میں نفس کو حدید میں افسی کو اسلاما والین نے تبین کا در احوال کو میں اسلامات کو اس

بسااد قات بمن کارگیرات برده ملوم و معارت بحکود کے جو تو مطاح روزروش می برنس باسکنا بنیا بخدار شادی تر ته به بازنیا ده مان باز و تا بازنیا بی با سکنا بنیا بخدار شادی تر ته به بازنیا ده بازنیا ده بازنیا بی بازنی با بی بازنی با بی بازنی با بی بازنی بازنی با بی بازنی بازنی

سبب بوجا آہے اور بداس حالت کے علوم و موارث کی و دلت عطام ہی ہے آگے ہے کہ دندان ہی اور کیا اس کے وار نول کے حصے شہرا دیے ہیں ان کے موافق علی کر وانی لائے کو وض عدا سائے کو خرنہیں کہ کو خور ہوائیا ۔

ماہت وطاقے ہیں کہ جیسے وار تول میں انسان کو یہ خرنہیں کہ کون وارث میرے گئے را وہ نفع بونچانے نابت وطاقے ہیں کہ جیسے وار تول میں انسان کو یہ خرنہیں کہ کون وارث میرے گئے را وہ نفع بونچانے دالا ہے اور کو ان نہیں ہو حالا کہ کھی بات تھی اوراح حال ہوسکتا تباکہ ہم اسکو جانمی توتبی اور اس بندہ کو لازم ہو کہ جو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ جو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ جو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ جو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ سے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہہ ہے ذو یہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہ ہو حالت میتیں اورے انکی وقت ہا تہ ہو حالت میتیں اورے انگی وقت ہا تھی وقت

چوبسوال باب انوارا وران كمرات بسياني

عبادت وریاصنت کافراتولوب مردین اوران کے اسراد کی اونٹنیال میں من قلب مراد
مونیہ کے نزدیک طام ولئے کہ اور سرسے مراد با طن قلب اوراس کا احساس الم ادراک الله
المعیرت کوموّا ہے کہ قلت کے کئی حصے یا سطیقی میں بطاعہ ارشاد کا یہ کہ عبادت و مجام ہ کا حوالوا رسالک
کو حال ہوئے بین یہ مردین و سالک کے ظام ولب اور باطن تلکی کے اوٹینیوں کو شاہیں کہ جیسے
اونٹنیال مسافہ کونٹزل مقصود در بہونچا وہی ہیں، می طرح یہ انوار مردکو اسکے مقصودی بارگاد عالی کہ
بہو نیجے کا ذریعہ نجاتے ہیں بی سالک عبادت وریاضت کا الترام کرے اورائی اندرجو انوار ولذت
بیس آوی الکومقصود نہ جھے کا مقصود کا فراید جانے ، اورمقصود کو اس سے استریم جسے اوٹٹنیال
بیس آوی الکومقصود نہ بھے کا مقصود کا ذریعہ جانے کی وسید ہیں۔

جیاکظمت کانتی برده کی دادها تها می در قلب کانشکر ہے جب القدت الی اینے کی بده کی ادادها تها ہے استون الی اینے کی بده کی ادادها تها ہے تو الوار سے اللہ کانشکر سے اس اللہ کا در تاہم کی دوکر المہ اوراغیا رادرتار کمیوں کی مرقبط کی کردی ہے اور قبل کی مرکب کی اور قلب اخلاق جمیده کامحل ہو جاننا میں انسان کے اندروہ قوت ہو جو اخلاق نرموم کی محرک ہی اور قلب اخلاق جمیده کامحل ہو جاننا جائے کانسان کا نفس خود منی ونو لیندی اور جہل اور طبعیت کے جو ارض میں استدر کہرا مو ایک این جہل ور

ان صفات کا اسکوخود بهی ادراک نهی سرقا او را سکامیلان صلی بهیشه اغل او رمعاصی کی جا ہے اور مومن کے قلب میں حق تقالی کی طرف سے تور توحیدوا یا ان ہوجوانسان کو اخلاق حمیدہ اورطاعات كى طرف تعينچيا بوس طلات سے مرا دننس كى صفات ہں اور نورے مرا دنو رَفلب بِركو ما خلات نفس كا الفكريب الدنو تعلب كالشكرب ان وونون مين بالهم تنازع ومزاحت رتي ونفس اليف التكوالمت م قلب يرطد كرما مواد واسك مقتقيات يركل ورآ مرمون كوروكماس اورقلب افي نورس مسرغالب ہونا جا ہتلے توکہی نفس غالب آ جا تا ہے اور بندہ *ے معاصی کرا*وتیا ہے اور طاعات سے روکدتیا ہو ا درکہی قلیجے نور کا غلبہ مرتا ہجا و نفن خلوب ہوجا یا بحاکراس بند ہے سینے اللہ تعالیٰ نے سوادت لکبی ح توازلو ك نفكر سے اسكى مدوفريآ ما ہوا درونيا كواس كى نظرى خوارا دراسكا فنا ہوفا ظاہر فراد تيا ہوادينيز نفس كے عيوب اليركول حاتيمي اوزظلمت اورالعد تعالى كي سوادومري منسيار جوقلب مين جاكزي موري تهي ادرنفس كى طرف كواك كومر ول ري تتى درنط فرما ويتيمبي اورانوار كاخلىبهم وجآما مي ورشده شدهل مقصد وظال موجا ما ہے اور کرکینو ذا بنتر شمت میں شقا و ت لکمی م توظیمت کے اندر زیا و تی موتی علی جاتی وحى كونولب مركمي أستركت وونورالكل معدوم موجآنا واور دنيا كاغلبه موجآنا وسالك كوجاب كجبوقت نفس اورقلب مي منارعت مؤتوى تعالى كي طرف رجرع كرب ادرالتجاكري اوردكر كي كترت كيد اورالله تعالى يربروم كرس انتا رالدنفس كى دواى كاغليد ما رميكا ورولت انوار كاغلبه موجائريكا-حقائق اورخيبات كالمكتون كرونيا نوركاكام بادراسكا دراك كرما ول كى نظركاكا مرواوراكى طرن اقدام كرنا وراع افن كرزا ول كاكام مع وف توت ما عرون طابر سے اوى خارجى نور كى مرد سے ويك سكتابي شلاسورج كلاموا بوياتيم وجراع مواوراكرنسورج مواور نشمع وغيره موتواس أيكه س كجدت وأس تاس طرح تلب كى نظر كا حال بي كم حبيك نوركى مدوا كوند في تواس سے كوئى فتے نظر نبس أنكتي ادرنورس مرادنور يقبن دايان ميج والندتعالى دينے خاص بندوں كوعطا فرآمام شيخ رحمه كارفاد كاخلاصه يه ب كه نورنقين س قلب براستسيار كى حقائق ادرج چنرس دل كى تظرى ہے غائب تہیں کشف ہوتی ہیں شلا*رس نوریقین کے حال مونے سے پہلے دنیا کا ف*نام و نا اور اَخر سے کا

باتی بونااورطاعت کا بانع بونااور ساصی کا مبلک بونا در در طرا دراعقادی تن اور بداس نوبقی کے عوم نظر قلام بانکل ساسے آسکے اوران امور کا ایسابقین موکیا جیسے آنکہ سے دیمی تی کا برا کو ویا انسابقین موکیا جیسے آنکہ سے دیمی کی میں کو موکد اس کم رہ قریباً کو ان فال نفل سامی کہی ہمیں کی وجہ جرائے یاسو ترج نہ موسے کے آنکہ ان جزوں کو دیکے ہیں مستی جب الاثین آئی توسب جزیں صاحب نظر آنے گئیں ہیں فود کا کام تو یہ ہوا کہ ان جزوں کو کہول کو مستی جب الاثین آئی توسب جزیں صاحب نظر آنے گئیں ہیں فود کا کام تو یہ ہوا کہ ان جزوں کو کہول کو اور نکا سے اور نک اور ان کا اور آخر ت باتی رہ نا کھون برہ نا اور بری تی سے دوگر دانی کرنا یہ دل کا کام ہو کا اور دوار سے دوگر دور کی اور دوار سے دوگر دور کی کام ہو کا کام ہواد دور اس میں جو کا اور اخر ت کی طرف برہ نا یہ دول کا کام ہوادر جوار سے داعقار دل کے ابعی سے دور دنیا سے اور خوار سے داعقار دل کے ابعی سے دور دنیا سے اور دورار سے کا دیری اسکے ساتہ ہیں۔

آیا کودورالدندالی کی صفات قدیم می اسلفید نورکیمی بنیس جینے بال وصاف بشرید کا غلبیجب بوتا کو نوان کا دراک ضعیف بوجا آ ہی۔ باتی نوریس کوئی فرق بنیس آ آ ہی مقصد دیے ہے کہ عاقب وہ ہجو بانی رسنے والی شے کوا ضیار کرسے اور فانی اور منغیر چیز کو چھوڑ ہے۔

اوارک طلوع ہونے کی جگرا رفین کے قلوب اورامرائی فی معرفت اورعلوم کا افا ایک طلوع ہونی جگرا و دولوں باطن مجد افکادل منزلد آسمان کے ہوجیے سوج اور جاند کے طلوع ہونے کا حکورت کے قلوب کی افکادل منزلد آسمان کے ہوجیے سوج اور جاند کے طلوع ہون کی حگرائر مان طاہری ہوا در اور ان کے قلوب کی افزاد کی مومن کا لوزا کیان طاہر کر دیا جائے تومشرق سے مغرب ہو جائے اور جاند سورج کا فور اندر طبح جائے یا سے جا دفین کے اور اندر ہوئے کی اور اندر طبح جائے یا سے جا دفین کے اور کا تو کیا کی چھٹا ہے۔

اس دریقین کی مدہ وعارفین کے قلوب مین دیوت ہاں وزسے ہوئی نیا تا اور اور ہیں ہوت ہیں دو سراوہ ہج بی اسکا دصاف کا کڑی اور ایک نیا ہیں۔ فی جو دو بیتی عارفین کے قلوب میں دو بیت ہاسکی مددیتی اسکا مددیتی اسکا دو این کے قلوب میں دو بیت ہے اسکی مددیتی اسکا دو این کے قلوب میں دو بیت ہے اسکی مددیتی اسکی مردیتی اسکی می اور زیا دی اس دو این کر جو بیت ہے بیراس سے کہ خزائوں سے نازل ہوا ہو خلاصدار شاد کا یہ کہ کہ مار برد قت برق میں کا دوا بان بربرا در بر اور ایک و برا برا بی کہ می اور اسکا فرا بان بربرا در بربرا در برا برا برس کی بیازیادہ کی عربر فوم اسب لیتین کے جزید ہوں گے اور اس کو خزائد کو بیت ہیں اس سے کو خزائد کہ اور جو نوران صفرات کے قلوب میں دیدت ہوا کی در تو میں اور دو مرا دہ دو مرا دی دو مرا دہ دو مرا

نوائن غیب کے افرار میں سے ایک تو و دا نوار میں جنگو صرف ظاہر قلب کے بیر تھے کا حکم طا اورد دسرے وہ من جنگونلے وسطیس دافل من کا منب عا منین کے قلوب پرخزا پیفیائے معارف وامراراكهيدكما نواروار وطوستهم حن سعدان سك قلوب وشن موملته م ان انوار ى وقسيس مبل كب توده الوارس حكوباركا معالى سے صرف قلب ادر كے مصرة كر بونج كا حكم الله وه تنظا برليب مي كريتي باطن قلب كرنبين بيونية اور دوسرك وه الوارم و كوقلب كاندر واخل موع كاحكم موا وه اندر والم معتم مي جوا فوارظا برقلب كك بعت بي انكا اثربي تم ابح کرا*ں کے ذریعے سے قلب لینے نفس کا اوراک بھی کر*ہاہا ورحقتعالی کی سنی کا بھی ور دیا واخرت ولو تلب كے بیش نظر ہوتی ہیں عوض اغیار كا دح ورسما ہى ورصالت سالك كى يہ ہوتى ہوكہ مى توده المين نفس كرساته ميوتا بوا وركجي الدرتعالي كي عيت مهوتي بوا دريجي أخرت كومِا مبتا بركبي دنيا كوا ورهر ا نوارقلت واخل مجگے ہیں ا درمذرقلب میں بوست ہورغالب موگے ان کا اڑر پر کرموائے ذات ح كوى شفالي بين نغربين بوى اسك سوائ اسكى كونبين جامتاادرسائ اس کے کسی کی بندگی نبس کر آاسی دا سط بعض عارفین نے فرمایا ہے کیجب ایان طا برقلب يس بوتوبنده دنيا واخرت دونون كامحب برتاسه الكيما سكوى تعالى كيساتوسيت بوتى ب ا دركبى الي نفس كے ساتھ اور باطن قلب ميں حبايان وأمل موم اسے تواسوت ديا كوچو ويا ، و گاہے تھے پرانوار وار و ہوتے ہی وریترے ول کو گا دُخر کے تصور و مجا ہوایات ہی تو بوس مگر سے تة مي وبي ميدية بي فيايد ول كوفالى كوالد فعالى موارف ودامرارسه مكوميكرد مدكك ف جاتما بله به كوان ان كا تكب بطليف في به اوراس مي معارف وا سرار وانوارا لبيد كم منطس ہونے کی سستعدا در کھی کمتی ہولیکن انسان کی وجراس دنیائے فانی اور اسکی زیبے زمیت اور نیز عواض طبعيه كى طرف بوتى و ادريخيلوس ان مشيها ، كى صورتين منقوش بوتى بي وي صورتين ولكة أينه رمي منعكس بوتى بي اوراس سے اسكى استعداد اسكى ببت كم موماتى جاورشل س آئینہ کے بوجاتاً بحبر گردد غباراکرا نعکاس کی ستعدا دند رہوجیا لکف کرشغل کرتا ہے ا ورخلوت

### بجیبواں اب باعتبارعا دی طبعی اور تعلق الدتعالی بوبندہ کے قریب بیون کے مبیان میں

اسرتانی که ترابیونجامی درق اورد دانی طری سی نظر بیرت کے ساتواس کے مثابرہ تک بیونجام کے مثابرہ تک بیونجام کورنر مالی در درگالاس بات کو کوئی چراس سے تصل یادہ کمی سی تقسل مور برترا و ر بالاتری قت فلا صدارشا دکایہ بوکہ نبدہ کا اسرتعالی سود اسل مونا اور وصول کی اسرمیر بونا ۔ ایک معنے محام برکم یہ منبی بیری کہ نبدہ السرساس طرح عبوا دسے جیسے و دمسوس چری آبس میں ایس میں

المتى مي اسك كواتعمال اودانفصال اس مصف كاعتبار المناط المراجرا مرابوا ورا لعربعال سي ياك اوربرترا وربالاب يس صوفيرس ف كود صول كتة بي وه يه بحكم بنده درتى اور ومداني طربق ونظر مبیرت سے لینے رب کاالیا مشاہرہ کرے کومپردلسل قائم کرنے کی صرورت نہ ہوا ورا بیا یقین مکال برطبية الكه سه ويجي برنى شفاكا برا بر كلباس سعى يركواسك كالكوب اوقات وكين برغلل كرتى ّے وراس علمے اندراسکا بھی احمال مہیں اوراس کا مام مشاہرہ اور دعول اور تجلی اور فیل حالی ہو ا وریرمشابرہ دا ای بمبروقت صعنت لازمرولسب کی ب**رجا** دے جیسے دیکھناً انکھ کی صفت ہی اگرے ہتا کہ تواس تک بجزایتی خواہوں کے نمیت کرتے اور دعووں کے منانے کے کئی طح نهر يخ سكما توكهى س تك زميونخ سكما لكن جب سن تحكولية تك بوي الما إيرك وصف كولية وصف كما غوش مي جيبايا اورترى مغت كوابئ ننت كيروومي في كابر تحبكوان لطاف كي وم سے جواس کی طرف سے تیری طرف متو جرمو کو نمان اعال کیوج کروتیری طرف سالی بارگاہیں پیش ہوئے سے این کا بیونیا یا ف سبان جا ہے کہ وصول اور مشاہر جسکا ذکر پہنے ارشاد میں بی ایرات بنده کوسیری تا ہے کواکسے نفس کی مالت ایسی ہوجسے مردہ بیاین ا وسیحس وحرکت ہوتا جوکوئی غرض وركوني ارا ده دخواجني ا وركوني دعوى اوركوني خلق ذميم اميس شرب بالكل وست حق یں ایسا ہو میسے مروہ برست زندہ اور یامر بندہ کے اضتا رس نہیں ہوا ورا گری تعالی شاندے پیا بيمقرب ناكجب ك بنده ليخ اخيتا سعابي فوابيون اور دعوون كورياصت در كابرو كونشانيكا قرم بك دبيري سك كا توكوني رامل لى الدر موتا اسك كرية وابيال نس ك المدهم بي الى الدنة لى جائة بي ككى سنده كواني باركاه عالى يكسبونجاكي توابى صفات عاليه كى تحسلى بنده رفرات بيداد رابى صفات كواميظام فراتين كجس سعبده كى صفات ومشيده بوجاتي من واسكى ي سفات كالم كافهور مومات توبنده كوان الطان ورحمت سے اپنے تك بيون اوريالطاف ورحمت اسكى مى طرف سي مي اوراس بند ه كاعمال د محاع اسس

وصول نهيس بوباا ورنه بوسك بحاس ومعلوم بواكانفس كى صفات ر ديا در دعوب محزنه براي

بی بلکخلی مفات الہید کی دم سے فلوب ادر الاشے کی طع ہرجائے ہیں لیکن بندہ کوریاضت دمجا ہرہ کرتا ہو دمجا ہرہ دا اللہ سے چارہ نہیں اسلے کہ عادت اسروی ہی جاری ہی کرعیب بندہ مجا ہرہ کرتا ہو توق تعالی کا نضل سے حال پر ہرتا ہے باقی اعمال و مجا ہرہ سے طلت نہیں ہیں مسل نی فنسل ہوتا تا اللہ حالی کا نضل سے حال پر ہرتا ہے باقی اعمال محرف خسل پر کرے اسلے کو اگر لیے علی براعماد ہو تو ہی اس کی در گاہ سے روکے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اس کے در گاہ سے روکے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اعتماد کہی سنتے پر فررسے۔

ترازب اس سے بدی کر اسے قرب کا شاہرہ کرے ور نہ تو کھا ور انسکا قرب کو اللہ ما ما کہ کال کی حقیقہ نامی کے اللہ کا بات ہیں اور مبندہ کے لئے مجازا بھا ان کے صفت قرب کی ہی کہ کہ ل قرب سرتعالی کو نبرہ کے ساتھ ہوجیا نئے ارشاد ہجا فا اسلامے عادی عنی فائی قرب اور مبندہ کو قرب مولی کو ہو ایواں کا مطلب صرف یہ ہو کہ کہ بندہ دل کا انکھی تی تعالی کے قرب کا منابرہ کر اور اسکا اظرب میں ہوگا کہ وہ بندہ بارگا ہ الہی کے اداب کی ہراک رعایت رہے گا۔ اور شریعت انباع بس سیقے مہدگا اور اگر ترکھ کے میسی نہ ہوں بلکہ قرب کے ہملی سے نے جا دی کہ وہ اس میں باہم قرب ہو تھی خلوق میں باہم قرب ہو تھی والدہ اسلام کا ہوتی تعالی اس سے باہم بندہ کو ما سل بارگا ہے اور ایسے ہی قرب کی تم السراقالی ہی کو معاوم سے بھی بندہ کو ما سل بارک سے اور ایسے ہی قرب تو تعالی ہی کو معاوم سے بھی بندہ کو ما سل باہم کی دہ فاص صفت می تعالی کی ہے ۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہوا ورا بنی عبود بت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہوا ورا بنی عبود بت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہوا میں حق تعالی کی صفات کما لیم ہی جیسے مقدرت غلبہ عزف ۔ قرت علم حکمت وغیر ہا اور عبود بیت بعنی مبندہ ہوئے کے اوصاف ففر عجر ایسی خار میں اسکے بور مجہ و کو کلوقات مع اپنی ذات وصفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے تم تعالیٰ کی اور ویوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہی بی حقیقاً کمی سے کے اور ویوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہی بی حقیقاً کمی سے کے اور ویوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہی بی حقیقاً کمی سے کے اور کی صفت اسلی نہیں ہو صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کر براشیا ران صفات کے اثار اور کی صفت اسلی نہیں ہو صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کر براشیا ران صفات کے اثار

بیں لیکن انسان س سے غافل ہوا ورصفات کولینے سے تا بت کریا ، عینا کیے سجتا ہے کہ میں موج وہوں يس عالم بون مي غني بون مين موت والا بول حالا كرموج دا درعالم ا ورعني ا درع نيزهرف ايف ات ہے ہیں شیخ رحمہ اسر فرماتے ہیں کہ ہے مومن ربوبت کے ادصاف کے ساتھ بتر اجر قیم کا معلق ہ محبکو تو پهول را ې د اسکو د ميکه ادرحېل کو د و رکړيعني جن صفا ت کا تو د توی لينے اندر کړ یا پراکو چیوٹرا درانیے آپ کواورانی صفات کوان صفات کا اٹراد کھف ٹا بیج جان نہ کی صفات کا اٹراد کھنے نااورا صلحا ا ورعبودین کے ادصاف کے سا عصصیفتاً متصف ہولینی عبودیت کے ادصاف فی کھتیعت اندرديكه مثلاع تصيقيد كم مقابلمن في ولت كامعالة كراوعنا كمقابد بل في فيرين تظريكه ورتدرت كمفابدس بناعجزت بره كوا وعلم حقيقي كسامن بي كوجابل عان جوجزتری نبیں دوسے کی ہواس کا دعوی ترسے کے حوام کر دیانوکیا لینے وصف کا دعوی تیس كنباح كرديكا . ما لا كرده كام عالم كاير وروكاري. ف بين ارشا دك من يمضمون انبرا دسل کے بوسطلب یہ مجدم شی قباری ملک نہیں بو ملکز ید کی ملک ہوا سکا دعوی کرنا اوسکونیا بانا مما سے گئے والم فروانیا سے و حال کر درحتیقت وہ زید کی ملک ہی نبین پرکومجا زّدادک کما جا کا ہے حيتقى الكسب تياريوالدت الى وتوجب غيرى الكمجانى كيمي تم رعى بنين بوسكة تولية ادميّ ربوبت بطيع وت وغنا وقدرت وعلم دغيره كا دعوى كرنا تهاسه المكيمية مباح كرديكا ما لا كاده ي تمام عالم كا رب برادروب موشيكا وصاف اى اك ذات كرسا تعفاص ميں ميں مومن كوما سي ك انی مد تکسیے اور تام صفات کما به کاموصوت ذات واصد کومننا بره کرسے اور لیے آپ کوسب كانت سي خالى ديكي ادريجو لكريمي كى صفت كاحتى كرد جود كابنى افي النا البات الرع الكراترك مل دیفی سے رہائی موکرا یان خا نص تصیب مر۔

وانی عبودیت کے ادعیات میں کمٹر ہووہ اسٹیا دھیات کیسا تھیتری ا داد فرمائیگا تو اپنی ذات ہی ہے۔ بختر ہودہ اپن عزت سے بری ا عائت کر گیا ، تو اپنی تجرمیں کمٹیۃ ہودہ اپنی قدرت مح بری مدد کرے گا ، قوانی اورانی سرکیۃ ہردہ بی طاقت قوت کیسا تھ دسکیری فرمائیکا ف ارشادسا بت میں ہے جوادھان

سے خالی ہوسے کی ہوایت فرائی تی ج کانفس کو اپنے خیالی دصا منسے بہت تعلیٰ ہو، اپنی و ت اپنی قدرت پنی طاقت پراسکونا زېوا درا ن ې ک وصاحت کے خیالات اورا دع م پس شب ور د زمتبلا ا دران باطل رزود ن ومتلزد رسم و ان وقالى موجاك اورشل مرده كي موجاك ا مسيحي كحراماي ادرخيال بوتا بحكيب يا دصاف ادراسك على مقتضيات جيوع جائيس كي توكام كيب عليكا اوريج ہے کبس جی اسکا مطلب تریہ ہواک خودکتی کرلوا درتمام د نیا کے سارے مزے چیوٹردوا نسلے ارتثاد ہوکہ تمانى فبوديت كادسان بس اكنية بوجا وكورينس بوكاك عقتالي مكواس حالت برجور ا در تهاری مرد نه فرایش بلک پیلے تو تم لینے ویمی اوصاف کی مرد سے کا مرابیۃ تقے اور نبرا اوقات ناکام كنة تقى ا ورجب تم ان اوصات ومميدسيضا لى موحا وكركة والدنغالي افي اوصاف صيقه يوتمكى مرو فرائيگا اس صفهون كى چېدمشالىس بيان فرلمتى بى زىت اصليدى كېتر برجا دىيىن ا بن جا دا ورع نت جومها سے دماغ اور قوت وتم بر میں سماری برا سکو بالکل ملیا مید کر داور وات (حوكرتمارااصلی مریاس سرس با يک رنگين بنا و المدتمالی این صفت و ته و غلبسدتهاری مر د فرما ئيگا إ وراسوفت تم كوعزت د غلبه السكى صفت حقيقيه سے حال موگى اور وه اي يچى عزت ؟ كحبكوفنا بنين بواسك كواس كامبدارح تعالى كاصفت بوا ورتم فيصبكوع نتافيال كرد كماتها و في الواقع عزت بي نه هي بلكمتها الدمم عقاا سي ابني سفت عجر نكما ندر نحية بهوجا إكر مرمّا ياعجز بنجارُ-ليني الدرقدت مونيكا وبم محى ذكر واوريه جوئتها اسد دباغ يس انبا مّا ورمونا اصطاقت ورمونا أرج ا سكونكالد داد ني سے او في كام كى يجى اسنے اندر بغير مرد آلبى كے طاقت نہ جا نوجب س ميں تم پخته موجا وُکے تووہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سی تباری مرد فرما میگا بیر شاری قوت کی کوئی انتہام ہوگی اورد نیا کا کوئی قوی ہوقوی بھی تہا دامقابلہ کرسکے گا سی طرح تم لینے صنعف وناتواني مين نخيته بهوجا وكريغيرا عدا دالهي كانفضا وربيتيف كي توامًا في ليني اندريز ومكيمولوه اپنی طاقت کا ماست تماری اعانت فرمائیگا بس تم لیند ان اوصاف سے خالی برجائے کے تقسویے رست ن بنوادرينه تحبوكه بالاكام كرطح ب كالكيد سيبت بياب كان نيموال بماندوهد

#### حال د ۱ مره انجه در دممت نیایداک د بربه

بمحكولية نفناني مفات سے بجزمشا بروصفات كا مارمولي حقيقي تعالى كر دجيز منبي كال سكتى ف بنسانى صفات ده ين كيفس جن صفات كي بوس كالني اندروم كرريا، كر جسي اسين آب كوكمى مص كل صفت مين برام مجمنا ا ورو ومرب كوكم حاننا ياليني كوعني يا قدرت والا ياعلم والا جانناحى كدسية أب كوموجو ومستقل جاننا يرسب عيفات ننس كي بي اوريسب صفات موسوم ہیں - ال کا دیود واقعی نہیں ہوا ورجب تک یہ رہتی ہیں بندہ صفرت قدس میں باریا بی نہیں ہوگیا ا در رصفات عبادت وریاضت سونبین کی سکتیں بلکمو اصیعی این صناست بی صفات کی کمی بنده برفرادي اولفنس كوهيقي صغات كامشابره مهوا سوقت ايني ان صفات موموم مركي لفرعيحده بعطاتي بمثلاً حي تعالى كي عظمت كرايي كي صفت كا نفس كواعقا دتوي مكزوا عقاد اسك كبركونين كل سكنا جبتك كمصفت كبرياني كامكس اسكا ديرنه بيسه جب سصفت كي تجلي بوا ورحال كا درجه ميسر بو ا موتت كركيماً ماسيم التحاض جب حق تعالى كى صفت قدرت كامثنا بره وكاتوا بناع بني تفرير كا دورعلم كى صفت كاجب مشابره كرمگا توامناما إلى بوناا سكوثا بت بهوگا؛ وَرَبَى حَيْجِ سَنَا هِرَهُ بُوكَى لَوّ ابئ بتى ودجود موبوم كوبوليكا عوض صفات كالمركم شابره ك بعنض محل برجانا بوادر منده كوموسة رب كى نعيد يميم في بحردِ عالم سفلي تيم كوياعتبارتيري حباينت كى ماسكما بوادرتيرى دوحانيت كامتياد وتعريبي ساكتا ف صلاراتا دكايمكاسان د ديزون مجرم وردح يمم وس عالمي رفي اورروح اطيفة عنيى جاورعالم عنيب كى فف ب سكن روح كواس حم ك ساعة تعلق بو توجيم حي مكد اس عالم كى شوب اسلى اس عالم كى جزو ساس اس كابقام مثلًا كها ، بينا وعنيره اورروح أس عالم كى شفى كالسلط الكي قوت اورلقا اس عالم كى چيز سے سنيں برسكتى . بلكه ذكر وطاعت سے بوگى . يسالنان كوحبمانيت كے اعتبارسے عالم كاسكتا بوا ور روحانيت كـ ١عتبارسے نہيں ماسكتا اسلف كرروع مين وراس عالم مين كوفي مناسبت بي نبين اور عالم اى سفة كوسما سكما بيجس كو اس سے مناسبت ہوروے کے لئے یہ عالم بہزلد فیدخان سے ہی لیسس مگرا منیان یا لکلید اس عالم

فانی متنول موکب توروح اول اول تو گھرائے گی بور تبدر سیج اس کی قوت کم موتے ہوتے بہت معيف بوجائكي اسكوتو محض مم كرساته تعلق بي سوبال كاكام فيدر القداب جبكة كالترتوح بال ہی کے مواکر نے میں انسال کی مرکمی اور روح کو قوت نروی تواور می ضعیت ہوجائے گی میں موس کو لازم بوكداس عالم سے صرف القدرصد الع كر اسكے سم كو قائم ركم سكے اللہم كے لئے تدبرا ورفكر نوو كي كرسن اسك كرموني تما لى نے خود اسكے قائم ركھنے كى كفالت فراتى بويس اس سے بے فكر بوكم تا ته توجرن کی تقویت کی طرف کرے اور می ساتعلق کی وجرے کردورات اسکولای مرکزی ان كودكروطاعت ومجابده سے دوركرك اسكوال عمرسے خلاصي تام دسے اكر بمیشركي زند كي فعي سے خصوصيت كرثبوت سي بشرى وصاف كامودوم مونالارم ببي خصوصيت كي مثال دن کی دموب محکدافق مین ظاہر سوتی مواور سکی خاندزاونہ میں ہوائ طرح اسکے اوصاف کی شعاعیں کہی تیرے دجود کی شب تاریک پرجیک جاتی میں اور کہی تھے سے روک دی جاتی میں ۔ پیر تھیکو تیرے الی ادصان كىطرف لوما ديراب توروشى تيرى داقى بني سكى ده تدرت سجانه تعالى ست تحقير واردب ف جانناچا بنے كر حضرات اوليار الله كا وصاف عاليتى شم كىم يعض اوصاف توان كى دا كولازم بس مثنًا اخلاق نزبوم كرعجب حقد وغيره سنه خالى مونا اورانسقارالي الله وتواضع وتوع و دوام ذكر وغيرسية راستهزاية توسران اوريم وقت أك كولازم من وراوسان بشرى صييع عجز منعفى صديمها واقعرس تاثريونا وغيره النادصاف كييصورت كركيم وقت أن يرادسان الهبركي كاغلبه توام توان اوصاف بشريكا طهور فلوب موجاما بءاورات واسيوا موظمير كاظهور مِنا بوكددور فراس ونهيس بوسكما خلاصف علم كي تجلي مركى تواسيدا يسيعلوم كاجلوران كي دات وموكا كرووكم علمارجيران مريكم كدي علوم كهان كان كياس آك. يا متلاصفت قدرت كيك لي موكى توليسك مناسب أنم زطا مرمول كے اور حبوقت تجلى اوصات كاغلبد نرموكا توق صاف بشريس موجروم بنائخان حنرات محصام الهراب كيم وقت توهبت و وروراز كيات جوزار کے سامنے نہیں ہے بیان فرائیتے ہی اور ہی پاس کی ہی خبزہ ہیں ہوتی ہے کہے برطارم اللی تینم

كجرريث لمين وزمنم إبس شنخ ككام مي نفط خصصيت سعم ادير أوظيم مي ككبي كبي ال كالهورمة المسيفلاصداوت وكاير كوصفرات اوليار الندك ومعا ن خاصد فاصد اسطة كابترى اوصان مي وه اورد ورس برابرس اسكتروت سي بشرى اوصاف كاموري ہوجانا ضروری اور لازم نہیں کونی تحلی سے غلبہ کے وقت جوانیر مالت ہوتی ہواں سے لازم نهیں کدادم ان بشری بالکل زائل موجائیں۔ لول ان کا تلود اسوقت تک نہیں ہوتا آن کی ہس حالت كى متال دموب كى ى بوكورة فاق من طام روتى بوجب سے تمام فق ربستن موجا كمي. اورظا سرنظرم معلوم مورا ب كروشى اسكاذاتى امرسب حالانكه وهروشى اس كى خامزا داورداتى نہیں ای طرح تبی ہی حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شعاعیں ان حضرات سے وجود خلک کی رات يرجك جاتيب تواسوفت أنارفا صركا فلورمونا ب كوأن كي قوق علم قدرت بمستع بمرت ليسه أنارظ مرموت مي كددوم وسينهي موسكة ورجب ويحلى كي شعاعي روك دياتي بي توبېران حفرات كونشرى افعاف كى طرف داسې كر دياجا كا بېر ميسے اور بي ويسے ى دەبى نادان ماج ضيف موضى كم لك وكسا صدات سے متاثر مونو الے بوك ساس سے مصطرم جانے والے نظرا تے ہی ہے گی کا فرراک کا دائی اور لازمی اورا فتیاری ادنہی حفرت حق كريكي ان يردارد موما سب بهان سے يون علوم موكيا كديض او كون كا يوخيا ل بوكدالنرتعالى كافرب اوروصول اسوقت ميرمة الهدكداوما ف بشريه بالكل رائل موجا وي-ربوبيت كاوصان بنده كاندناب برجاوي وبالحل فلطاور كراك وبهت لكلاس خيال سے شرک کے اندرمتبلا ہی اوراولیار کوصفات خاصہ اسی تحالی فیرکی بٹراتے می نود بالترمند ويجمونووه وصفومل التواليروكم كوسف وتست بين واتعات كاعلم نم والمسي قعدافك مِن اور معبوك كى شدت سنة سكم مبارك بريتي را ندا اوكسى وقت بزارول كوخو دكها ناكهلات تھے اور دورکے وا تعات بیان فرما دیتے تھے اورا دلین وا خزین کے علوم ظام نرانتے <u>تھے۔</u>

# چىبىبوال بالخلى قات سىلائدتالى كى قرب بوك اور بى باستورى كوردلالت كى طور بالكي فالمرك برانس

تهام نخلوقات اركى بواوراس مق كفهور في الكومنور كرد كما والوجيف نخلوقات كو ديجما اوراس بالسكة حرب بائس سي بيلي باس سي يحيح حق سجانه كامشا بره نركيا تواش كي نطر بعية سالواد كاوج وفوت بوكيا ورسادف كي فتاب آثار كي داول يهاس حيب كي. ف جانناچا سے که وجو دمنی ستی نورا ورغدم می میتی المت ا در تاریجی مواورتهام مخلوفات اینی وات کے اعتبارے موم صن بر مین محلوقات کومرت اک کی وات کے اعتبارے اگر و محاملے وكونى غى بنير بن تنالى كم مفات ك فهوسف ان كود جور نختا برا در موراياب اى دجسى چزں دج مے نورے روشن وموج ونظر آئی ہیں لی الوات موج وعیقی ذات واحدی اور وكم يخلوقات كاوجوداكى كافيض يو- حال يبي كمخلوقات سكاندروج وكي صغت ال كي خاواد اورواتی نہیں کاسکے بورجنا جاسے کرمن حضرات کی تطریفے رہے تھے تے ہیں ہوگئ ہوائن کے مشابره كي موري محلف بي موس توسي بي كداك كي نظرب مخلوقات يرير تي بوتواس ست يبلفال كامشابد وكرتيم بعني تجلى ق كفليس مخلوق ال كى نظري فاتب واول أك كى نظرفالى بربوتى كا عداس كاستدلال كركے مخلوق برنظر موتى كورور بيض كى نظراول مخلوق بر ہوتی ہواس سے استدلال کرسے خالق کامشاہر ہ کرتے ہیں اور بھن کے لئے مخلق السکے جال وحلال كاتمينه نبا دياكسياروه مخلوق ك اندريا مخلوق كے ساتبدها لق كامتيا بددكرت بس اور حبكو مخلوق كے ميكنے سے خالق كے مشاہرہ كى كو بتقسم يسرنه موا وز خرسرف مخلوق بى كك بىر اوركگ نشر يحواسكونوموف كاكونى صنبس ملااوزموفت كاررارون كى رقتى شُلَ فتات ومخلوفا ظاہری کے بادلول سے اسکے لئے جیب سکتے یا تی سیج لینا جا ہے کہ یہ مشاہرہ کی سیس اور اسی

وری حقیقت تفصیل فرقی دو جدانی امرہے

حق جانه کا تجبکواینے مشاہرہ سے ہی چرکیسا تو توب کرنا جواسکے ساتہ موجود نہیں کا کے قېروغلېد کې برې دېلې ېو . ف پېلے گذر د يا ېو که و چو د تي مرف دات د صده لا شرک له کا ب الداموالسط سبحقيقاً مدوم إلى لسك كراكر وجودي كوئي اور فتركي موتوي توسيد ك فلا واسكے بدر مناجات كوئى في دومرى في سے ردہ اور جاب بي اردت ہواكرتى ہے جبكہ ان دونول چیزول میں کوئی تیسری شے حاک ہوشلا آفا بہاری نظروں سے اسونت غائب موُّ كُاكدارِيا انْنَ أُستَكَاور جارے درميان مي ايل مواور اگركوئي شي درميان مي زموتو آفتاب مكو صرورنظراً وسع كالين في وكارشاد كاخلاصه يه كاد ويجد خدا تعالى كي عبب قدرت اوراسك تهرو غلبكى يرشى ديل وكم مخلوق كوابن ويحف سايى حيزك ساته يحوب كرديا اورر دكد باكر كاجيعاً كوئى وجودنبيب بوملكه معسدوه عض بواوروه شعيبي تحكوقات ظاهره بس كرتوكول كي نظر سركير ى شرحاتى و حالا كله يوسد و م محن بي اورجوموجوجيتى ب، س كه نظر نبس جاتى حالا كديب كونى في ورسيان بي حال نبي الموقع المفالم وموجعين كامونا جاست بكين حق قالى كي قدرت اوتبروغلبه كاليجب كشمه كوكونى جنرورسان ينبس وادربيرب مشابره كولوكول كوعاب س كرميا - أسك شيخ رحة الدعليه الصفران يرولاً لل مقدوه ذكر فرات من كمخلة فات حق تعالى ك دات إك كايرد واصحاب عقلاكي طرح نبي موكتي.

کونکوفیال مین آسکتا بوکه کوئی شے اسکے مشاہرہ کی اڑ ہوجائے مالانکہ ہرا کیے جیزیوعدم کی تاریخ سے کئی نے ظاہر زرایا ہے۔ فٹ یہ بات کیسے ہوسکتی ہوا در کیسے فیال میں آسکتی بوک کی تئی نخلوہ ات میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو دوکد ہے اور اس کی آڈ بنجا و سے حالانکہ آئی نے توہر شی کوعدم کی اریکی کوئالکر دھ وکا لورنج شاہ بیروہ ہی تی آسکی جیپا نیو الی کیسے بن گتی ہو۔ دکھوا تماہے و نیا کی ہڑی دوشن اور منور بوہر دسی منور سے بیشیت لورانی ہونے سے آفتا ہی ایجا ب ادار اسکاسا کرمین بنگی ہے یکونکو خیال میں آسکتا ہوکہ کوئی تی اسکے مشاہدہ کا بردہ ہوجا ہے حالا الکہ دہ ہراکی جیسے نرکے

یکونکو خیال میں آسکتا ہوکہ کوئی تی اسکے مشاہدہ کا بردہ ہوجا ہے حالا الکہ دہ ہراکی جیسے نرک ساته ظاہر ہے ف کوئی شے اسکے مشاہرہ کو کیے روک بھی ہومالاکہ ودہی ہڑی ہوظا ہر ہے ہی ۔ ہر شے اسکے وجو ویر دال جھیر حرشے کسی حیزی ولیل ہوتی ہودہ اس کی ساترا و رہا جب کیسے بن سکتی ہو دہ توامیر دلالت کرنیوالی ہوند کھنے کرومینے والی ۔

کیونکرخیال میں آسکتا ہوگہ کی تئی آسکی اولان جائے حالانکہ تمام ہوجو وات کے وجو و کی بیٹی تروہ فات کے وجو و کی بیٹی تروہ فالسر با ہرہ و فال مرہ و فال کہ تمام ہوجو وائے وجو و سے بہلے و فاظا مرہ بینی فالموں کی صفات ازلی ابدی ہو مخلوق کے وجو دسے بہلے ہی فالموں کی صفات ازلی ابدی ہو مخلوق کے وجو دسے بہلے ہی فالموں کی صفات اور مخلوق کا فہور تو دائسکے ہم فالم مرکا پر تو ہے بہر کوئی تی کہ سے اسکی حاجب ہوسکتی ہو۔

 مەن طابرىپىكە دېرد دەم سىز يادە طابرىپىلىق تعالى كاظه دىخلوقات سىزياد ە براو ولمېر السكى كىنى دېرو دواتى ئېرىز ھىنى ئىزادە بېراد دۇلئىدى كەلئىدى ئىزادى ئىلدى ئالدى ئىلدى ئىل

كيونكرفيال كياجاسكما بهككوني في بيزلسك التي جاب مو شكه حالا كده وي اكيلا بالكرات كالمراحة الله وي اليلا بالكرا ود كوفي موجود نهي رف كوفي شي اسكا جاب كيد موسكتي بوجالا نكروجود اسى الك وات كابر اور ماموا اسكرب حقيقتاً محدوم مي بسي جب كوفي شي موائد اس كي وات كم موجود منهي وتوكوني شير كيد اسكا جاب بريكتي بو .

کونکرخیال کیا جاسکتاہے کہ کوئی چراکے سئے جاب ہوسکے مالانکہ جرزی نبت تھے۔

زیادہ قریبے من می تعالیٰ کا ارشا دہوئن اقرمیالیہ من الوں بدائی ہم ان کی رکھان سے

زیادہ قریب ہی بہ جب وہ ہم ہو ہاری جان جرستے زیادہ ہاسے قریبے اس کھی دیادہ قریب وہ ہم ہو ہاری جان کی ہے اگر اُڑے تو ہادا وجود ہی ۔ سے میان عاشی و

توکوئی دو مری شے اُس کی اُڑ میسے بن کئی ہے اگر اُڑے تو ہادا وجود ہی ۔ سے میان عاشی و

معشوق بہتے ماکن میست بے توخود جاب خودی حافظ از میاں برخیز به

کیونکرخیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی فی استھے کے بہم میسکے حالانکہ اگردہ نہو ہا توکسی چیز کا دجود در ہوتا ۔ فت جبکہ رشتے کا وجود وای کی ذات پاکست ہے اور اگر دہ نہو تا توکسی چیز کا دجود نہوتا توکسی چیز کا دجود نہوتا توکسی جیز کے دجود نہوتا توکسی جیز کے دجود نہوتا توکسی کی ہے۔ نہوتا توکوئی کی ہے۔ نہوتا توکوئی کی ہے۔ نہوتا توکسی کئی ہے۔

کو کو کو تھے عدم میں وجود کیو کو ظاہر مواور قدیم کے ساتہ ماوٹ کس طرح ابت رہ سکے استہ ماوٹ کس طرح ابت رہ سکے استہ ماوٹ کس کے جب سب باطل اور عدم محت میں اور دور و دای کے جب سب باطل اور عدم محت میں اور دور و دای مدم تر سیس میں ایک و ترکی ضدمی میں ہے اور کا آجا کا کہ کے دور کے داور عدم تر سیس میں ایک و ترکی ضدمی ہے اور کا آجا کا کہ کے میں میں ایک کے قدیم کے دور کے ماتیہ مادی کے میں ہم ساتہ مادی کے میں میں ایک کے در کے دور کے ماتیہ واطل کہاں روسکت ہے جب بنے ارش و بی قل جا جا الحق و ن ھی اطل جو اور ق کے دور کے ماتیہ واطل کہاں روسکت ہے جب بنے ارش و بی قل جا جا الحق و ن ھی

حن العاجابين بن بحصرف تواني نفسان صفات كيوم والتح مشام هست روكا كيا ب كيونكم الركوني في اسكے جائے في تواسكود انتى اور الكرا سكے لئے كوئي والينے دالى چیز موتی تواسط وجود کواحا طوکرتی ادر سرایک احاط کرنیوالی شفائر بموتی بوحالا کالله تعابیا سبير فالب بح ف حق تنالى شانداني دات دصفات سے ظاہر ہے ادر أم كاجلال جال سبر ادر سرطکه روشن کیسی فوع سے دہ پر وہ میں نہیں کیس روک اور بروہ او سری نہیں غیلت اور عجاب مخلوق كى جانب ي كر بعيرت باطنيه ك سلسف نفنسانى صفات حالل بورى بس توارم كما جلال جال ست بده كرناچا موتوم بابده ورباضت واعال صالحه ذوكر وفل اتباع شيخ كامل سے ان صفات نفسانی کے بروہ کواٹہاد و دیمیوریٹر کوسوا سے ق کے بھی نظرنہ اسکاورا وہرے جاب كيسے موسكتا كالسلئے كاكركوئى تى اسكے لئے يروہ اور جاب بوتو وہ شے اسكو دا شيے كى . اوروج فرط فين والى بود وس جيركود إفتى واسك كف محيط مرتى بوصي جا ورزيد كوانواها مركبتي بوادرا حاطه كرنيوالى شفائب موتى وتواس ميدلازم أمام كد حوشف فداتعا الناجي ا درير ده مووه اسكومحيط مواوراكبيرغالب موادرده المين مناجلت حالاً كما لندتعالى سب غيالات

نوعل اورظم من بخد كواسك قرب كامنا بده كرا با ب اور نوعم اور مين المين الكي وجود كامنا بده كرا با به اور نوعم اورغم اورغم الم منابره كرا با به اور نوت المين صرف الميك وجود كامنا بده كرا با به اور نوت الوحق المين صرف الميك وجود كامنا به بالتا المين المين منا بدارته م ما عات بجالاتا الموذ كرا في منا بدارت شيخ كامل ميك به به تواسك شود كار اورقلب كي ك ووت الموذ كرا سكوالترتوالي محق المين في المين في تواسكوالترتوالي محق المين في تواسكوالتركوالي محق المين في تواسكوالتركوالي محتوالي معن المين في تواسكوالتركوالي محتوالي محتوالي معن المين في تواسكوالتركوالي محتوالي محتوالي المين في تواسكوالتركوالي محتوالي محتوالي المين في تواسكوالتركوالي محتوالي المين في تواسكوالتركوالي محتوالي المين في تواسكوالتركوالي محتوالي المين في تواسكوالي محتوالي المين في تواسكوالتركوالي المين في تواسكوالتركوالي المين المين في تواسكوالي معن المين في تواسكوالي المين المين المين المين المين في تواسكوالي المين المين

علم القين كتيم من كدائ نورست سالك بين رب كا قرب مشامره كرا بي ني استحطب كودوني دوميدا طرتقيات يدامر سروقت بني تطرمونا كاليب ليف موال حقيقى كسامن حاصرمون اوراسكا الريرموكا كفن كى طاعت مصر كتي جاتى رہے كى اور م كى كدورات داخلاق زميمہ كا غلبب جائيگااور حیا کا غلبه موگا و د نهایت سے برم بزاورا وا مرکی بجا آوری می ستند مرحا کیگا جب احالت کا رسوخ بوجاتا بوتواسط بعددوم الورقلب برحق تعالى مطافراتا بوكه اسكونوركم اويس اللين لمبي كتيم اس نورس سالك سواحى تعالى كرب كواه رايف نفس كومعدوم اورالتى ويميا بويي بها نور ك بد توحالت يرحى كرسالك الينة آب كوحى تعالى كرساس ما صرد كيسا تعالى سريكا كدا بناوج وسالك كى نظرك سامنے تھاا وراس نور كے بدركيفيت ہوتى بوكدا نيااور سرشى كاعدم اور وات واحدكا وجود نظر كسامن موكاس مشابده كافريه مجاب كدمخلوق مي كسي ميهارا اوراء ما واسكونبين مرداور ندمخلوق كى طرف المفات جوناب اس مقام ربيو كيرتفويين احرتوكل اور منابر قضا اور سیم کا درجه بنده کونصیب به تا سه اسکے بودمیر ارفر قلب می آما جواسکونوی ور عق التين كيتي مي الله نورس سالك صرف وات مقدسه كاستابده كرتاب ايدا وركائنات عالم كا نموجود نظمي موتا محاورنه عدم معني اس أورس بيلي ابناا ورست كامعدوهم والمبني نظرته اجس يخلتاب كدانياظم المي كنفس كوب كواس اعتبار سية كالمي مدوم مول ادراعي كمه ننارتام مترشي تقانتار فاقص تهالسك كاي فانى ورودوم بون كاعلم عي يرده بي خنار كاللي يكد ننا بواوراس فنابون كاعلمهي نرموياس ميسر وركر برميتر موكاكارونت سالك نداي نفس كوموج و ديجة اع ندمود ومحض ت كم شاهر مي محرق اب اور كائنات عالم كازاتباً مانظر يس بتى بى د نديقينا - يدفنا كالل براسك بعديم لقاكام تبديني اس مقام واسكواتفات اليان كىطرت داس كياجاتا بحبكا كي بان يبك كذرياري.

النّدت الى بمينه سے بها وركوئى چيز اُكے ساته نه نهى اور دواب بجى وبسامى بوجى بيا البّب المبار المبار المبار الم ف النّدت الى بمينه سے بواسلتے كه تديم برى فلونات كے فلورسے بيد ببيا واحدو كميّا تبااوركوئى تى وجودین کی شرکی نتهی وہ اسوقت بعظهور مخلوقات سے جبی ای صفت بر ہمنی وصرہ الائم کیا سے کوئی وجودیں اسکا شرکی نہ بیلے تھا ندائب مقصودیہ ہے کوناکا ال جرصاحب ولت کومیشرمواس کی حالت یہ ہوتی کو کسوائے موسلے کے حالت ہم ہی ما تہنہ ہیں دلجہ نا ندائی کی حالت ہوئی کو کرموا سے ساتہ ہم ہی ہوئے کے کسوا کے بعد جواسی یہ حالت ہوئی کو کرموا سے مولے کے کسی کواور نہ کسی اور کو تواس ندائے کا لی سے بعد جواسی یہ حالت ہوئی ہو وہ ہمیشہ سے ایسا کو نہیں دیجہا تھ ہوئی ہو وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے لیکن یہ سالک جا بی تہا اسلے اسکے ساتھ دومسری شے دیجہا تہا اب وہ جا ب و و مرکی السلے ادراک اسکا صحیح ہوگیا۔

مرائخت تجب کجن کی محقیقت آنھیں اندی مہاکت ہے اور ہے ہا تہ کی اندے ہوتے ہے۔

ہزارہ مکا اکوطلب کر اسے نی انھیقت آنھیں اندی مہیں ربکہ ول اندے ہوتے ہیں۔ جو

سینوں ہیں من بڑے تجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولی حقیقی سے کی وقت اور کسی

طح جو انہیں ہوسکت اجو ان محال ہے تو یہ ہی وات سے بہاگتا ہے تی اپنے فن کا آب ای کر تاہے

اور جو اعال مولی سے اسکو قریب کریں اُن کو جھوڑ تا ہے اور جمینی کے ساتہ کہ طرح باتی ہیں

رہ سکت اینی ونیا اور فنس اسکو طلب کر تاہے اور رہی تھے میں میں ان کو کو ل

عبادادرزبادبا بی جرکه مراکب بیزمی الله تعالی می تجوب می مراکب بیز سے تنفراو برسی مراکب بیز سے تنفراو برسی می اگروه مرحیز میں اگروه مرحیز میں اگروه مرحیز میں اگروه مرحیز میں اور ای کو در بعیہ تعقیق توسی جراعال کے اور عبادت بین اور ای کو در بعیہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت ومع فت سے آشنا ہمیں ہیں ۔ اور آر با دوہ لوگ میں کہ جو ونیا اور دنیا کی تمام لا تول کے تارک ہیں اور ای کو ختمالی میں میں اور ای کو ختمالی میں میں اور ای کو ختم ای معرفت کا زان اعمال بربم درسہ ہے اور کسی مبل لذت کے قرب کا داسطہ جہتے میں اور ای کی جیتے ہیں۔ عابدین زادین خلوق کے ملئے جلنے اور دنیا کی مبل لذت کے ترک کو در دیو حسول مقصد کا سیجتے ہیں۔ عابدین زادین خلوق کے ملئے جلنے اور دنیا کی مبل

لذتول سے نفرت کرتے میں اسلے کہ وہ اُن کوانے مقصد کے ندر کی جانتے ہیں اور عارف کی نظر*می مواسق می کے وی تی نہیں رہتی اسواحق کے سبے* فانی موجاتے مِن ان کی نظرمی کوئی ٹی موج دہج نہ مصدوم ذات واحد کے سوکسی شے کا شا ہرہ نہیں کرتے ہوشی ان کے ساسنے ہوگی ٹیس وہ حق اور صفات حق کا جلوہ و میس کے اسلے ان کواس اعتبارے زکس تھی ہے نفرت اور وحشت موتی بواور نسی چنرے اس اور قلق مواسے گرا سکا مطلب بہی بولاک نفس مِيْ بَن وَحبَّ اورنفرت و کرامت کی صفت بی نبین متی به تو محال ب<sup>ی سلنے</sup> که خیلقی امرس لکرانجانس ومحبت اورنفرت وكرامت اورحله صفات للنتراورتي الندراورمن النتدموجاتي مي ليضفن كأكوبي حسه ان کے اندرنبین متا بخلاف عباداورز ہا دیے کہ اُلکے محبت دانس کسی بیک بندہ یا نیک عمل واسلے موگاكدوہ اسكولينے نفس سے سئے نافع اورسب قرب آئى جانتے مي اور نفر و وحتت السلئے موكا كراك واينے الى فررس ال اور أبد كا مب كمان كرتے من اور عارف ك اندرائي نفس كى كوئى صلحت نبيس بوتى ننس كے ملم اغراض اور خطونظ اور تعلقات مليا ميث بوجلت مي اور می تو کا دجود ای نظری بواس لئے اسکے فنس میں ایسے داسطے نہی چنرسے علی بوادرنگ تے سے وحشت بس ان حفرات کی تو وہ حالت ہوتی ہوجیا کہ حدیث مشریف میں آیا ہے مواجد سه و ابغض لله و اعطے سه وصنع لله فقد استکل ایم یمان مین جو محبث کرے النديواسطے اور مغف سكے الله كولسطے اوردے الله كيواسطے اورروكے الله كيولسط سف لين ايال كالل كرايابس عايد زابر المامع فت ومحبت كالمين فنس مي كرف رمونا بها ورسر في اسك لف جاب ہوتی ہواں سے اس سے تنفرومتوحش ہوا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز سی نہیں جو کھیے بيعتى بى قى براكئة وەنتنفرنېي بونا -

محسی ایسے موجو د مستحد و جود نے جو واقعی البیرتعالیٰ کے ساتبہ موجود مواس کو تجوب ہیں کیالیکن ہاں وہمی وخیالی موجو میسکے وجود نے جمہراس کو تجوب کردیا۔ حث ذات تقدمہ باری تمالی سے جولوگ مجوب اور برد کہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات ومصنوعات سے ان کی نظر آگئے نہیں بڑتی اور شاہر کہ تق کو دوم ہے تو ہے بردہ اور جا بکسی موجود و آئی کا نہیں اسلنے کھوجو و مقیق توسوا کے اسکے کو ٹی بھی ہمیں ہو ہاں وہمی وخیا کی ہو دے وجو دنے اُن کو غفلت برڈال رکہ ایٹ وعدم کھن کو موجو دجا نگر موجو جھتی کے مشاہرہ سے خافل ہم کئے اور عارت کی نظرمی سوائے ہے تقی اور صفات تق کا سایا ور نظرمی سوائے ہے تقی اور صفات تق کا سایا ور از جا نتا ہے اسلائے یا مالم ہس کی نظر ہیں ہو کی تئی ہوں ہم ہم ہوا ور ورخت کا سایا ور مائی تا ہم اللہ میں ہوگا ۔ ہاں جو شتی بال ہی وہم سوا ور ورخت کے سایر کو ہی تا ہم ہوگا ۔ ہاں جو شتی بال ہی وہم سوا ور ورخت کے سایر کو ہی ورث سائے ہوا ہم ہوگا ۔ ہاں جو شتی بال ہی وہم سوا وروزت کے سایر کو ہی ورث سے سایر کو ہو تھی ہوا وروزت کے سایر کو ہو تھی ہول اور ہم ہم گا کہ در میان میں درخت صائل ہو کیسے اسٹے بول با بیسے کی نے ہوا کا سنا آمنا اور اسکو ہم اکر شیر و شروک ہا ہم اور اس خوف کیو تھی آمرے باہم زیکا اور سے ہم کا موجود دشتے کے خیال نے روکا ۔

تو اسکور و کئے دالی کوئی موجو دشتے نہیں ہم کھی موجود دشتے کے خیال نے روکا ۔

خلوقات بن اگراسکے جلوہ کی رفتی نہ ہوتی تو وکہائی ندرستے۔ اگر مہی صفات کما کا فلہ ور موات ما موات میں مورد ہے میں مورد ہے میں مورد ہے میں مورد ہے میں مورد مورد میں م

اسوجے کہ وہ باطن ہم جرنے کوظام کردیا اور اسوجے کہ وہ ظام کر جرائے وجودکو

ہیں ویا حث می تعالیٰ کے اسامیں ظاہراور باطن بھی ہجا ورجے یہ تعالیٰ کی وات میں کوئی ترکیا

ہیں ہوا کا طرح صفات میں بھی کوئی تشریب ہم ہا آن اس بات کوجا ہما ہم کہ بطون سے

ہوست میدہ ہوئے اور چینے کی صفت میں کوئی اسکا تخرکی نہوں وہ باطن ہوا سلئے ہرچیز کوظائر دیا

اگر چینے اور لیست میدہ ہونے میں کوئی اسکا ساجمی نہوا ورفظا ہم جی کی صفت ہو یصفت اس

بات کوچاہتی ہے کہ ظہر رکی صفت میں ہی کوئی اسکا ساجمی نہوائی داسطے لینے سوا ہرب نے کو جو دکولیہ بطی وجو دہتھی میں شرکی نہیں میں ظاہر جی اور باطن

جیا ویا اور ہر شے کے دجو دکولیہ بط ویا بعنی وجو دہتھی میں شرکی نہیں میں ظاہر جی اور باطن

جیا ویا اور ہر شے کے دجو دکولیہ بط ویا بعنی وجو دہتھی میں شرکی نہیں میں ظاہر جی اور باطن

جیا ویا اور ہر شے کے دجو دکولیہ بط ویا بعنی وجو دہتھی میں شرکی نہیں میں ظاہر جی اور باطن

حقیقی وہ ہی ایک دات بحاور درگر است بیاری ظہورا ور لبطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس دار دنیا می جمهوایی مخلوقات می تالی کرنے کا حکم فرایا ادر غفر بندات کاملہ دار آخرت میں تجہرعیاں ہوگی ف الله تنا کی نے اپنی مخلوقات میں نظرادر تالی کرنیکا بند دل کو حکم فرایا ہوتا کہ ہی ہے۔ ہوتا کا مقاد کریں اور اس اعتقاد کر اس حمی ہونے بعد نظر بھیرت سے ان طوقات میں ہسس کی مقاد کے طور کا شاہرہ کریں اور صفات میں کا دور نظر کے بعد بہد ہیں ہے۔ وات کا مشاہدہ کریں تو اس دار دنیا میں نقطای قدر حصر تجلی کا بند دل کوئل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے شاہدہ ذات مقدسہ کا ہواود آخرت میں عنقر ب فات کا ملکھ کی کھلا کا انشار الله ترتا کی مخار خصد میں ہوای مقاد میں دنیا میں جنقد رتجلی جسکے حصد میں ہوای مقاد میں دنیا می جنگ ہوگی کے بقد رنصی بسب ہوگی ہوئی دنیا میں جنقد رتجلی جسکے حصد میں ہوای مقاد میں دویت عیا نی جی دنیا تی ہوگی۔

تق بن وعلاقے جاناکہ توبد ون اسکے مشاہد دیے عبر نوبی کرسکہ اقدابی مخلوقات کا مجموشاہ کرایا ف مومنین کوش تعالیٰ کے ساتہہ جیر محبت ہو کہ اقال تعالیٰ ۔ دالدین اسفواست محب الله اور محب حقیقی سب کا الشرقعالیٰ ہے اور سب اسکے محب میں اور محب کو بدوں مجب ویکے قرار میں آگا۔ اور اس دنیا میں بلا مجاب تی تعالیٰ کے رویت د شوار ہے اسلے کہ ہمارا وجو دخاکی دعم نصری اسکا ستحل نہیں ہی ورق تعالیٰ کوعلم تباکر میرے محب بندے بغیر میرے مشاہدہ سے صبر ترکسیں سے اسلتے اپنی ذات وصفات کا جلو و بنی مخلوقات کے برد وس وکہا یا کر نظر بھیرت سے بقدر رحمہ سکے م مومن كورمشامه ه مكال بحنیانچداعقادم تی خالق مرتوس می شركیم بی که به بهی أيت مركامشا بده ا اور بین رزاد فضل مطے کان کوحالی اورو حدانی طریقی سے نظر بھیرت سے ایسا یقین عطافر مایا کہ جوشل مٹ ہرہ عیانی کے ہے تدجیبر دلیات ما تم کرنے کی، صلا صرورت منہ ہے اس يجبين كونى موكى اوراكرية نه مؤلا توفيا وبلاك موجات اوراخرت ميل بلا بجاب مشايده موكا جبك توخلوقات ين خال كاشابده زكرك أن كالماج واورجب تواسكامشا بركيب <u> نو کلوقات تیرے تابع می قت جبک محلوقات میں تی تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہرہ نہ کرے</u> ا در تعلب کی نظر مخلوقات کے ہی رہو اسوقت کے بند ہ مخلوقات کا لم بعہ وجوبال اولا وزمین میں مشغول میں وہ ان کے تابع میں اور ان کے ہی مبدے بنے ہوئے ہی اور جوجا و میں شغول میں وم السكے عليے ميں ورجو وار وات وحالات باطنه دكرامات وحبت ودوزخ كے اندر شخول ميل ور وه ان كاندرمنهك من اوران كيمي خاوم بني موسيم ورب مخلوقات بنده كي كي حاوكاه حق بن جا وسے دوغیالتہ کا وجو داکسکتے تیامی ندسے تو تناوقات اس بندہ کے لابع بوطات میں اوروواس كتنني برعاً اب مخلوق كاليع بون كالمطلب بيركه بخلوق ك ول من كي محبت مو جاتی بوا در ہر شے اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور و کسی شے کولنے ول میں مرکز نہیں وتیا اور سے علی و موکر الندکامور شاہے۔

تخلوقات میں مشاہرہ جال ہی کو تیرے ئے مباح فرایا اور محکو قات کے دوات کے شاہرہ برتوقف کی اجازت نہیں وی جائجہ اس ارت و میں کہ کہ تواے محصلی الله علاقی سالوں کے جو آساؤل میں ہے۔ تیرے نہیں کا در وازہ کھولدیا اور نہیں فرمایا کہ آسانوں کو دیجھوکیونو کہ اجبام سکے وجو دیم نہائی موجاتی ۔ ف اللہ تعالی نے تہائے سے اس بات کا مخر فرایا ہے کہ خلوقات میں ہا تی محالال جالی کی صفات حبلالی جو نمیات و رئیس جزئیات اور کی جو نمیات و تالی کی صفات حبلالیہ وجالیہ وجالیہ

کابرتوسے در تخلوقات کی دات ہی برای نظرے موقون کر دینے اور آگے در برائے کا کام بہیں با اسلے کدان کی وات کا نظارہ لسے منا بدہ سے تو م ہی اور لویل ان جزون کے نظارہ تخلات میں برے ہوئے ہی اور لایل ان جزون کے نظارہ تخلات میں برے ہوئے ہیں اور لویل اس صفات تی ہو ہو آگان میں ہے تک کہ دیکہ وہ جو آگان میں ہے تک انظارہ کی السموات نینے اے تھے کی السر علیہ وہ کم آب کہنے کہ دیکہ وہ جو آگان مین سے کراس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فوایا ہی کہ جو آسانوں میں صفات تی ہی وہ دیجواو دیہ ہیں فرایل کہ خود آسانوں کو دیجواں فولئے سے تیر سے سے قودان جزوں کا مشاہدہ نہیں ہے ۔

ذرایا کہ خود آسانوں کو دیکھواس فولئے سے تیر سے سے قودان جزوں کا مشاہدہ نہیں ہے ۔

بکہ خوالی کا مشاہدہ کو اسٹنے کہ آگران جزوں کا مشاہدہ کرنا اسطار ب ہو آل یہ اجب م کے دجوہ کی طرف رہا ہے کہ خود کی اور مداجیا م بنی وات سے سمدر کے مرد وات تھے محدوم ہیں اور دوات تھے محدوم کی ہو دوات سے محدوم ہیں اور دوات تھی کہ وجود کی جانب کہ وہ دو و نظر حقیقت میں کوئی تی ہیں ہو دوات سے محدوم کی میں اور دوات سے مود و نظر حقیقت میں کوئی تی ہیں ہو دوات کے دولئو کی جود کی جانب کہ وہ دو و نظر حقیقت میں کوئی تی ہیں ہو دوات کے دولئو کہ کے دولئو کی جود کی جانب کہ وہ دو و نظر حقیقت میں کوئی تی ہیں ہو

جنے ق عالی موفت مال کی اس مجرج زمی اُسکا منتابدہ کی اور جب نے نا کامرتبہ مال کی اس مجروز میں اُسکا منتابدہ کی اور جب فائل مرکب اور جب نے اس کو محبوب بنا یا اس نے سی کو اسپر اخت یا رہنہ و محب

ف اس كلام يستيح رحمة الدعلية وفت فنا محبت كوباين وليت بركة كوتيمن مقام عال بول اسى علامت كياد ورتيمينون مقام على تبيل الترتميب بيني على مقام معرفت كابرا وربسس كم فناكا اوراس سے كم محبت كا بخوراتے مي كرم نے حق جل وعلا متنا نہ كى موفت حال كي بني ح تعالی نے این نصل سے محومات کا مل بنایا تو اسکی شان میم تی بوکد کوئی شد مخلوق میں سے اسكومشابده حق سينبي ركتي جيسے كم عوام كو ركتي مي اور نديد مو تلہے كه وه مرشے كؤى دم ميكے كريشان استحض كى بحرم مقام فنايس ہوادر بقا كامقام اسكونىلا ہواور عارف چونكر بسر شے سے فانی اور حق وصفات حق کے ساتھ ہاتی موتا ہے اور مخلوفات سب صفات کے آثار ہے اسکے سب کودیمتیا ہے لیکن انکی نظرعوا مرکبطرح ان ہے ہار پھیری ہوتی نہیں ہوتی ملکہ وہ عالم کے ہم ذرهیں اُسکی صفات کامشا مره کرنا کے اور جو ننا کے مقام میں ہے اسکی نظروں میں کوئی شے نہیں ہوتی سے غائب ہوا ہے تی کا پنے وجو دسے ہی فائب موجا ماہے و کھو ونیامی اُرکہی تنے کے سا تبہ محبت ہوتی بخوا کی نظروں میں ہر دفت وہی سانی رہتی ہے و دمسری تی یا وجو د سے مونے کے نظرنبی اُتی اور جی خص نے اللہ تعالی کو محبوب بنا یا اور الھی کک فتا کک نہیں ہونجا تواس كى نظمى وجود دوسرى بستيار كالموكالين حق تعافے يرى فتے كواختيار ندكرے كاور السُّرِتنا لي كى مضى كوسب چنرول بريقدم ركميكا اورلينے اوا وہ وشہوت كوس بشت والرسيكاس يه علامتين اورخقيقت التاميون مقام كينجر

حق الم وعلا شاند کو تجے سے مرف نہایت و النے مجے ب کر دیا جی ال علامرن ابنے نہایت الم اللہ میں مرکز اور کے علام دائی اس تعام میں اللہ میں وجی تعالیٰ کی دات باک کے درک میونی بیانی ائی بیل ولی تو قرب کی شدت جا ایجے پہلے میصنمون گذر جی اس کہ درک میں محلوق کے ساتھ مرف اللہ تعالیٰ کے ساتے میں دورہ قرب اس درج کا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دجہ دریب اوران الک می کا اس وقت موتا ہے کہ داللہ تعالیٰ میں دجہ دریب اوران الک می کی کا اس وقت موتا ہے کہ داللہ تعالیٰ میں دجہ دریب اوران الک می کی کا اس وقت موتا ہے کہ داللہ تعالیٰ میں دجہ دریب اوران و الک می کی کا اس وقت موتا ہے کہ دب وقیموں دجہ دریب اوران و الک می کی کا اس وقت موتا ہے کہ دب وقیموں دجہ دریب اوران و دراک کو کی شید

غیر کے تباکیطرن تیرانظروملها آاور اسواکے نقدان سے تیرو وحثت ناک بونلیزے اس ک وسيريخ كى وليل وف الشرك مواكو فى جيز موخواه وشياكا مال ستاع وما مهويا باطنى حالات وواروات وكرامات وكشف موان مي سيحكى شفى كانسبت يجابناك يرشع ميرع ياس باتی رہے صارتے دمواور دل کا اسطر مند متوجر مونا یہ اسسبات کی دلیل محکم استحض کو وولت وصول الى الله نيس لى الروصل موجا أتوكس في كم تمنا اوكري في كعداته الن إسدوج نرمونا نه دنیا کی چنر کو میاستا ادر نه دار دات و حالات کے درودیران کے باقی رہنے کی تمثاکر السیطرح ان چروں کے گم مونے وحنت ناک اور غموم ومضطرموناسی وال نہونے کی وہل ہے اسلیے كالرهيقي دولت الكول جاتى توان چيزول كي جائے كى الكوكيديروا و يرو تى بيسيے كى كے پاس اشنی بی براورکوری همی اورکوری صالع موجامے اورا شرنی باتی موتواسکو کچه بیمنم ندمو گا ا در اگر کولری جانے کاغم مولوعقلی طریقیہ سے بیاسکی دلیل ہوگی کداسکواٹٹرنی نہیں ملی بیاست سالک وصولی کا وعوی کرے وہ اس کسوٹی براینے آپ کو برکھے اگراُسکے قلب کی بیتان ہوک اسكوسى فتے كے الى رہنے كى طلب اوكى تنى كے كم موجلے سے وحثت ندموتووہ ووقت والسيدورة مين-

راحت وسرورک اگرچ مظا مرتم آلف بی بیتی نیم اسکے مشابرہ اور قریطی والانظام عنائے اگری تحقیق عذاب اس سے جا ب
عنائے اگری تحقیق نیم اس کریم وات کی طرف نظر کرنا ہوئے کا بی توجیقی عذاب اس سے جا ب
ہودہ چزیں سرور واحت کے مظا ہر می اسلئے کہ وہ راحت و سرور کے طہور کی جگہ ہیں اور جن جزو ب
سے تکلیف فالم ہودہ عذاب کے مظاہر می بطلب شیخ رحمۃ الند کا یہ ہے کہ جین اور راحت اور راحت اور راحت اور راحت کا مربی ورفاق خام ورفی ہوں کے بہت کی بہت کی بہت کی بی بشا دنیا جی بوی اولاد مال و دولت جاہ و فیے رہ اور آخرت میں جزیال و فیاں وغیر ہالین ان چیز ول کے بہت اور راحت میں مونول کے درت الندی کا منا یہ وہوں کے بہت کا میں جو راحت کے ساتم ہم وراد راحت میں ورداد راحت میں ورداد کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کی بہت کے بہت کا منا یہ وہوں کے بہت اور اس میں منول اور آخرت میں جزیال کی منا یہ وہوں کے بہت کا منا یہ وہوں اسے ساتم ہم ورداد راحت میں ورداد کی ورداد میں اس ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد میں اس ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد میں اسے می ورداد میں اسے میں ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد میں اسے میں ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد راحت میں ورداد میں اسے میں ورداد راحت میں ورداد میں ورداد میں ورداد میں ورداد

ادراكرت مده نهموا وران بي جيزول مصلات ومزه الهايا تو بطام بريص ب سيكن درهيقت مذاب بركوات خف كواسكا عذاب موناألموتت معلوم نه مونيك عنقريب ملوم موجلت كالبجن مرتبه نودنیا ہی میں جب یہ چنری باس سے جاتی رہتی ہی یا خودان چنروں کے کام کاہنیں رہا معلوم موجاً كالميك كيد جيزي عذاب حال تهي كهاوا أكرتلب كواسوتت ايذارك من من اوركونى تدبيراب ان محصول كينهي ج- اوراگر فرطنا دنياس اسكے ساته هي رم لكن دنيا سے عطفے کے وقت توضرور رہی حمیو سے جائیں گی اور اسوقت بوری حسرت اور عذاب بجاویکی تخلات اس صورت کے کرجب ان چیزوں کیساتہ مشاہرہ اور وصول الی اللہ کی وولت ہی موك كوبيد چيزس عيوث جادي ليكن الى اوريجى دولت دسرايدراحت مروقت ساتهه كاوركليف والم كى چيزى ونيا وانزت كى بېبتى بې بىنىلاد نياس مۇس فقردا فلاس ئىگدىتى دغيرە اوراغ یں دورخ سانے جیواگ بہی وغیرہ توان مصائب ڈی الیف میں مبلام نے کے وقت تقیقی طبیف ادربوری مصیبت اموقت بوکدان مصائب دی الیف کے ساتھ الدوالی سے مى بنده وراور حاب مي موادراكرات كاليف مي مبلاموا ورائترتما لى كے شامده وصول كى دولت مال تويمسائب حقيقت بي مصائب نبي گونظا مرصيبت كسلنے كه واركليف اورراحت كاللب يرب قلب من اسك وه دولت بوكداكراس فض كويركها ما وس كدونيا ببر كى رائت تجبكودية بي دورتيري مصائب كوه وركيا جاتا بيكن بدوولت بالني مهكوديدوان مبادل بروه مركزر هني نرموكابس على عناب اور كليف حق تعالى سے بعد جواور الم مين ور رور اس کی دات کریم کے مشاہرہ کی دولت ہو۔

باتوجت دوزخ ست اے دارہا 4 بے توجیت فرخ ست اے دلغزا

توریخ دالم دفکرقلب کوم الم ایت بی یا سوج سے می مشاہدہ سے محردم بی ۔ ف دنیایی جوریخ دالم دفکرقلب کوم الیے رہے خواہدہ سے محرد نے دالم دفکرقلب کوم الیے رہے خواہدہ سے محروم سے ۔ اور اگرمت ہدہ کی دولت اسکوحا صل ہو تو کہی شہو

اسے کئم دالم نفس کے مقصود اور مزہ فوت ہونے کے مبیبے ہتوا ہے توہ تخص لینے مولاک سائریں ایسا موہ کو لینے مولاک سے مقاصد و مزدل کو بہول جائے تو وہ ہروت توش رہ بس مارن کا ول فور موفت سے دروش مقاصد و مزدل کو بہول جائے وہ ہروت سے دروش میں وہ ہا اور دنیا کے مزدل کی تو اسلانے وہ ہروت سرور ہے خواہ و نیا رہ یا اندے اور مرد و وش کا مطلب یہ ہے کدل اسکا پرلیش ان زم گا۔ آئی فیظ امرہ کما ولاد کے مرف سے یافت کے اور موفق کا مرف سے یافت مارٹ کی مسرت دائی اور فول یا تول میں زمین و آسمان کا فرق ہو بس میں مارٹ کی مسرت دائی اور غیر عارون کی مسرت ذائی ہے۔ اور حقیقتا وہ مسرت نم والم ہے اگر جے اسکواسکا اور اک نہ مود ۔

فسوف تى اداانكشف الغيار + افه س تحت ه جلك المرحكاد

آگروگوگی برتوجی یا برگوئی سے ماته بری طرف متوجه بوانی بیکو تکلیف فی سے ترکی کے معید بری اللہ تعدید کی اللہ بری کی معید بری اللہ تعدید کی معید بری اللہ تعدید کرنے کی معید بری بری بری کا کہ بری باللہ بری کی کا بری بری کا بری کا بری کا بری کا بری کا بری بری کا بری کا

ان کی بے توجی اور فرمت کی تطیعت کی طرف توج نہ کرے ادر اسکو صیبت جانے بکہ جری مسیب اسکوجانے کرمیے مالت کیوں ہے داسکو دکوں کی مح و فرمت کی بڑا موتی ہوئی ہوئی سے موتی ہوئی سے کہ مخلوق کی من و فرمت کی کچم پر وا فہ کرے اسکے کہ وہ الشرے یہاں کوئی کام آنے والی یا ضرر کرنے والی شی ہیں ہے۔

جود نیامیں موجود ہوا اور اسکے لئے علوم ومعارف غینبہ کے درواز مے قدیرے نہیں ہو اورا ني منهوات ولذات مي احاطول مي مقيدا وراي ذات كے عكم مي كرا مواہ وت جو تنف وثيامي موجودا وريدامواا ورأتست لينمولى كى طرف توجرنه كى اورغفلت بي بينارا اورعلوم دمعارف کے دروا رنے اُسکے ولیرکتا د وزموئے توالیا شخص اپی شہوات دلدات کے احا کوں میں مقید ہوا ورائنی ڈات سے حکرمی گھڑ موائ تومید کے دمیع میدان کی اسکو جرنبیں اس کی گروش اور می و توجر اپنے وج و سے اندر ہے بی کے بل کی طرح ہو کہ صب*ے شام* تک چاتا ہے اور مس نقط سے جلامتیا و ہاں ہی رہتا ہوائیے ہی اُسکی تمام ترسی اینے نفس سے لئے ب بخلات استفف کے جواس جکرو گھرے سے بخات یا جکا ہے کہ تصلت توحیدیں وہ بربها طام آست اورخیالات داوبام اورایت نغسانی مزدن ادرایت وج دی نگراور تطیف ده کوچه سیریانی اسکو مولئی با در پاکینره اور مزه دارزندگی اوسیی آزادی و حریت اسكول كئى كالتك يف كوئى دنيوى صيبت وحا دندرسيان كن بني بوده احوال حوادث سيخلوبنهين كمكة ودأنير فالب رتهام ووكي مضبوط قلوك ماندب كرمير تندمواتي اور بارش وغيركا كجبه أزنهي اسك كده صفات ت كيساتهه باتى بى اسكالقادنيا كيزر ميخصرنهي را اورصفات ی باتی رید والی من گواسکا دجود ظاہری صرحرواد ت سے پرلٹیان مو . مرامکا تكب دكرادمي قلب بي سيري كوه استقامت بو-

## سائيبوال باب عافين كيفض الاستحبيان مي

عارت وهنهين بحكة جبامسرار كي طرت الثاره كري توحق تعالى مل وعلا كواني طرت ليف اخارہ کی نسبت قرب تربا وے بلکہ عارف تھیتی وہ ہے کہ حوص تعالیٰ کے دح دمیں تنا اور ایکے منام وی محرم کراینی اشاره سے بے خرم وجائے ف اس تقام کی شرح سے بیلے چند اور سجناچا ہے اول کرس بندہ کونا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسکے نفس کی برحالت ہوتی و جسے مرده بدست زنده جیسے مرده میں کوئی حرکت وسکون اور کوئی صعنت نہیں ہوتی -اور اگر دوسرا كونى حركت ديدے تو تحرك بواسيدايدى اسكانفس برست حق موجا كا ب كرى صفت كواين اندرنهي وكهتاحي كه ابنا وجودي تطرنهي أتاتهم انعال اورتهام صفات كافاعل اور موصوت وات واصركوديكا بعد اوراس كى شان ده موتى بعيا صرفي إلى الماع ب يمعدى يبص كون تعالى فرات مي كدوه بنده ميرس ساتيسنتا ي اورمير سعا تهد ر کیتاہے دوسرے یہ جہوک حب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے توقوت مردک میں ہے بوتی میں اورا دراک فاتعلق تینوں سے ہزنا ہواول وہ ذ*کر کریزا لا ودسترخو و ذکر تمیہ سے جستے* كاذكركياب انتمزل حيزول كى طرف كحاظ موتاب بميسرے يه بات بجبن جائے كا ول گزر کیا ہے کہ ش تعالی کو مبدرہ کمیسا تہ ہاکی دات سے ہی زیا دہ قرب کردادر کسی شی کودکر کزا اس با كوجا بتله كذواكرا ورزكورين من وجه خاترت اور بعدمو ورز وكرسي محال موكا شلازيداي مسى حال كاذكركرك تواس حال كونيد مسي كيرة ومغائرت وبعد ب كداسي وكركي نوبت أني بساس اعتبارسي مرتوحيد ذكركرناس بات كوجا شام كدائت ض كانعن فيانهي مواجو تقييركم صوفية جهم الله كى اصطلاح من اشاره معمرا داسرارتوحيدكو وكركرناه، حال مقام كايه ے کر اگر عارف کی حالت یرمو کرحب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرسینی توحید سے مار جواسطة طب بروار دموت ين ان كوبان كركة توى تعالى كولينط شاره اورسان ت قرب

تربا وسيني ميكى جركابيان اور ذكركرنيواك في وت مركدي من چنرس بوتي من اول فركر نيوالا دومسرے وہ مى مبكا ذكر كياتميسرے وكرا ورسنوں چيزوں كاندرادراك مي بعداد رفرق ہوتا ہے کہ وکر کرنیوالا اور ہے اور وہ شی ذکر کی ہوئی دور سری شے توحیہ کے امراربان كرفيس كى عالت يەنىمولسلىنىكىيال دىركى موئى شى ق تعالى شاندكى دات یک ہے اور اسکوندہ مے ساتھ اس کی دات سے بھی زیادہ قرب بواوریہ ذکر کرناس و جہ شائرت اوربیدکوتفضی ہے۔ اگرادرچیزوں کے ذکری طرح اس کا دکرسی ہوتوعلوم ہواکہ اس شخص كوفنا كاكونى مصيضيب نهيس ميسي بكدهالت اس كي بهو كوق جل وغلالتا فركواني التاره اور وكرسے زيا وہ قريب مشاہره كرے اور وكركر نے كوبىيد ديجے تو ينتخص ابي فانى كامل اور عار كال نہيں اسك كور تا الى كواشارہ اور بيان سے زيادہ قريب دكيتا ہے بيكن بيري اسكے ا دراک میں مرکب اور مدرک فرق موجو دہے اور الجی مک دوئی کے اندر متبلاہے بکہ عارت حقق اورفاني طلق جب مركاكري تعالى كي تي كاسف اياننااوا كي مشام ويساب موموكه استان اوربيان توكر كيكن النااشاره مع بخيرمولين ابني طرف اسس كلام كى النبت کے اعتبارے بھی درکھی دیمواورمروہ کی عالت ہوکہ وہ تحرک بحرکة الغير موا السيدى ميكام ادر شير يكين دوسرى توت سے بول را اور اشامه كر را ب. عافين كاعره اور المي مطلب الترتعالى يعبوديت بسيجاني اور ربويت كحقوق کی برری بجاآ وری بوت عارفین الله تعالی سے دوجیٹروں کے سو ایجینی اسکتے ہیں ندان کوویا كنعتيس مطلوب مي ادرز حبنت كا بالذات سوال كرشت كبرا ول مطلب توان كاسيف مولى ب سے کربندگی میں مکوسیائی نصیب موجلت ورعبودیت سے اوصات بی بھیچے ہوں اورعبود وبزد گی محاوصات بیم کونمت مین شکرا ورصیب می صبراد رجب نی الندونفن فی النر كى صفت مواورانى تدبيروا ختيار كواسكے اختيا ركے سامنے نميت و نابودكر د نيا اور سروقت

قلب کوای کی طرف گرانی و نگر داشت سے اور تواضع و دلت اسکے درباریں عال ہوا در ای کی طر

اصیاج ادرای سے خوف و خشیت مواور دو سرے یو کدر بوریت کے حقوق کی کیا آدری بوری ہم میں موجانے کہ ظاہر ما اطاعت سے ساتہ مواور باطن میں اس کی طرف لوگی موئی مواور حضوری ای میں میں موجانے کہ خالب میں میں موجانے کی دو این کے موجانے طالب میں جیسا نہ کوئی حدوقصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات میں جین بنیے کوئی دنیا کی جینے والا ہے کوئی حالات دار دات کشف دکرا مات کو انگنا ہے کوئی مقامات عالیہ کا خوا باب م کوئی فقط کی علوم کے بیجھے ٹر امواہے ادر علوم حقیہ سے اعراض کو۔

ادر با المان ده المركب المرائد المان المان المان المان المان المان المرائد ال

زام ول کی جب سے ہوتی ہوتوں ہے ول تنگ ہوتے ہیں کہ من کو طفع سے شاہد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عارفین کی درح کرتا ہے توخش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکوباوشاہ مالم ہی جل وعلا شانہ سے مشاہد ہوگرتے ہیں من زام کی نظر جیہرت کے سامنے غیار کند کا جا جب اسلامی میں میں مرتبی ہرتی سے بہاکتا ہے اور سرشی کوجی ب جانتا ہے ہیں اگر کوئی ایستے خس کی مع کرتا ہوتو ہو کہ دوہ مرح کو اسٹے غیل اور حرک مطرف سے جانتا ہے اسلے تنگ دل ہوتا ہو کہ کہ ہیں اسکی مرح کی وجہ سے بی فقند میں نہ بڑجاؤں اور یہ کمان ان زامدین کا حق ہم جو آجی من فقند کا سب جسے من فقند کا سب ج

نجہوہاکت ہوتونے تواپ بیائی کی گردن کاٹ دی اعطانی سوال باب فراست اورا بیسے سے دومسری شی برہے تدلال کرنے کے بیانمیں پرہے تدلال کرنے کے بیانمیں

جمور الدیم کا جواب دی والا اور مرشامه کا ظامر کرنوالا اور مرعلم کا میان کرنوالا ایج می الدیم کا بیان کرنوالا ایج می الدیم کا جواب کا جواب دی این از این ظام رند کرے اور جن علوم وا سرار کو جواب در کے جواب میں اپنی اوا تعیت ونا وائی ظام رند کرے اور جن علوم وا سرار کو وہ ابنی بھیرت باطنی سے مشاہدہ کرتا ہوان سکے لوگوں سے بیان کر دے اور جرسلم باطنی کوظام کرتا ہم توان علامات سے بچہ لوگر شیخ جائی اور احت ہے اسلے کہ مرسوال کا باطنی کوظام کرتا ہم توان علامات سے بچہ لوگر شیخ جائی اور احت ہے اسلے کہ مرسوال کا بواب وینا اسلاکا کا م ہے جب کا علم تام علومات کے ساتہ محیط ہواور یہ شان اللہ توالی عالم النیب والشہادہ کی ہے۔ وی کا علم بی کا مربی سے مراس کے مال کے مال کی رعایت والشہادہ کی ہے۔ وی کا علم بی کا مربی سے موال کی رعایت والشہادہ کی ہے۔ وی کا علم بی کا مربی سے موال کی رعایت کے ماتہ مولی کے مال کے مال کی رعایت والشہادہ کی ہے۔ وی کو مال کی رعایت کا مربی سے مولی کے مال کے مال کی رعایت والشہادہ کی ہے۔ وی کا علم بی کا مربی سے مولی کی سائل کے مال کی رعایت کا مربی سے مولی کی سائل کے مال کی رعایت کی سائل کے مال کی رعایت کا مربی سے مولی کی سائل کے مال کی رعایت کا میکند کی سائل کے مال کی رعایت کی سائل کے مال کی رعایت کی سائل کے مال کی رعایت کی سائل کی مال کی دعایت کو می سائل کی دعایت کی سائل کی دعایت کو سائل کی دعایت کی سائل کی دعایت کی سائل کی دعایت کی سائل کی دعایت کی سائل کی دور شیخ کو سائل کی دعایت کی سائل کی دور شیخ کو سائل کی دور شیکا کی سائل کی دور شیکا کو سائل کی دیا گائل کی دور شیکا کی سائل کی دور شیخ کا می سائل کی دور شیکا کی سائل کی دور شیکا کی دور شیکا کی دور شیکا کی سائل کی دور شیکا کی

ے جواب سے اگر المیت اس میں اس سوال کے جواب سمجنے کی موتوجواب دے ور نہ انخار کر دے اسكواسى تيزىنى ى دوعلوم واسراركوجواب يبيان كرتا بيرييب كى دلى يل كالسلط كديراسرار وعلوم الدتوالي كى انت بى ان كوظام كرنا خيانت بى ورنيز بيان كرف اورعبارت مي لاف سے وكى كى سجيدين سكت بلكان مي اوريحيد كي بداموجاتي سي اسك كدوه ذو تي دو حداني علوم مي عبارت سے انخا ، واکرنا محال ہو اورنیز تعض علوم ایسے ہوتے ہیں کدان کے ظام کرنے سے صرر اورف او کا زینے ہے اسلے کہ جوملی مرا دسجاس کے توسامین بہو نے ہنیں سکتے اور ہو تھیں سکے وہ فلط برگا بس سالک کے ملئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرسے اور سربات کوظا مرز کرے۔ ابتدار سلوك ميس السرتفاني كى طرف رجوع مونانتها رسلوك مي كامياني كى علامت ف جسے مظمرونن میں ایک ابتدام و تی رواور ایک انتہا اسطر صلوک میں ہی سالک کی ایک ابتداے اورای انتہا بتدا توسلوک ادرسیر کی حالت ہجاورانتہا وہ سے مبکوی مفرات وصول ومتابه واستنبير فراستيم مطلب ارشاد شنجرح كاعب كحس كابتدا رسلوكسي مالت موكه مرامرس حق تعالى كى طرف رج ع كرسا ورايني حول وطاقت وعل و وكر يتخل ومراقت م وغيره كسى بات يراسكا اعما و ندمو - تواس علامت سيجهد لوكد شيخف انتهار سلوك مي كامياب بركا دواسكا دمول واقعى وصول الى التُّدموكا اورتيض مقبول مركا ادراكرا تبداريس ميعلامت موجرد ن موطکداسینے اعال والنفال میعتدموا ورمغرور موالورجیت موکریسی وربعید وصول کا ب یاسلوک مصعرات ماليه كاخوا تتمند موتوكوكو لي مشيخ الكومنتي تنا و ساورسلوك كي انتها بيان كرك ممر وہ رستہی سے واپس کردیا جائے گا ورمراد کو نبید سینے گاپس سالک بر لازم کو کمسرامرس جی تعالیٰ سے مدد اورایت مجاہرہ ور یا صنت بیطلی نظرند رکھے اور سوائے اللہ تعالی کے کسی جنر کا طالب نه بنے اور سی او نی عمل میں ہی اپنی قوت کو وخیل به جانے اور بیر قاعدہ سلوک کی بنیا دے کہ ای بر اسكا دارو مرارس كرايني قوت وحول سے باصل خارج برجانا ـ جس کی اتبدارسلوک اورا دے التزام کے ساتہ منور گی الی نہایت سلوک بھی انواروسار

کے ساتہ رو مض مولی فٹ سالک کا معالمہ ابتدائرا تو اعمال واوراد و وکرے ساتہ ہوتا ہے جب تعلی جوارح اور خوا ہر بان کے ساتہ ہے اور انتہا ہیں معالمہ ظاہر سے باغر کی طرف چا جا ہے بعنی معارف والوارے قلب کا لار تربتاہ و وقع کی انگلت ہوتا ہے سطنب یہ کر جوسالک ابنی ابتدائی صالت کو مفور کرے گاکہ ابتدا میں اور اور کا با بند موگا اور طاعات کی بجا آوری میں کو ہی فرک گا اور لینے وقت کو نفول نہ جانے ویکا تو اس کی انتہائی صالت نہایت ہوتا ہو اب کسیاتہ فرک گا اور ابنی کا اور جوابتدا میں ست و کا لم ہو اور جوابتدا میں ست و کا لم ہونا ابتدا کے اور جوابتدا میں ست و کا لم ہونا ابتدا کے اور جا بندی ظاہری طاعات کی ندگر تا ہواس کی انتہا ہی کم ور ہوگی غرض انتہا کا کا مل ہونا ابتدا کے کا مل ہونا ابتدا کے کا مل ہونے ویوار کی اگر نبای و درست ہے تو اور پر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورزج قدر اسیں خامی ہوگی ۔

کې د مقبولیت کی مشرط دعلت نہیں مجلبا اوقات عل میں لات نہیں ہ تی اورنفش کو کچیہ مزہ نہیں ہ تا اور د عمل المد تعالیٰ کے بیباں لذت وحلاوت والے عمل سے زیا د ہ مقبول موجا تا ہیے ۔

حب توانی قدراسے نزدیک مناوم کرنا چاہے تو یہ و کیم کراس نے جمکوکس کام میں رکارکہا

ہم حت جو بندہ یہ حلوم کرنا چاہے کہ میری قدراور رتبہ میرے دب کریم کے نزویک کیسا ہو کمیں اسکے نزدیک مقبول ہوں یا مرد ووسوید ہول یا شقی تواسکو چاہئے کہ آنی حالت میں خورکر لے اور دیم سے نزدیک مقبول ہوں یا مری لگارکہا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت ورضا جوئی میں لگارکہا ہو تو سمجھ کے کہ یہ بندہ العدے نزدیک تقبول اور سعید ہے اور اگر نا فر مانی اور محاصی اور نا راکا ہ اور تقی سے مبتلا ہے تو سمجھ سے کہ مردو و نارکا ہ اور تقی سے

طاعت کے فقدان برغم کا ہونا اوراسے سائنہ طاعت کی طرف ندا ٹہنا دہوکہ ہیں ٹرنے کی علامت ہو۔ فسانوں کو کی علامت ہو۔ فسانوں کو کورکہا جا آئے کہ وہ اسپر بہت مغمرہ ہوتے ہیں کہ ہے فدا تعالیٰ کی علامت ہوتی اور بہت انسوبہ ہے تا ہیں اسکے سائنہ یہ بات نہیں کہ اسی وقت کو طاعت سے مشرع کر دیں اور معاصی جھوڑ دیں الیاغم کا فری ہوا ونوش کا وہوکہ ہم غم صادتی اور تا سعف منرع کر دیں اور معاصی جو طاعت بر برانگیز کرے اور ناکر دنی امور کو جیوڑ اوے ۔

الله تعالی کانجم کوسی حالت بی تعقیم رکه اور اسکے ساتیہ تا بیج کالجی حال ہونا تجہ کوائس حالت بی خلاقت اللہ کے حالم کرنے کی علامت ہے۔ ف الد تعاسلے لیجی بندہ کوج حالت بی قائم فرا دیا وہ حالت نواہ دنیا کی ہوجیے تجارت یا زراعت یا نوکری بین لگارکہ اسب یا آخرت کی ہوجیتے بیم تدریس بایرک اسباب کرکے گوشہ میں بیٹنا ہے اوراس حالت کے فرات دنتا ہے ہی ہے کہ حال ہو بینی دین کے کامول میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام نجوبی ہوتے جارے میں توبید علامت اس کی ہوئے قبال میں توبید علامت اس کی ہوکوتی تعاسلے کوئیر ااس حالت میں رہا اپندیدہ ہے اور اپنی ہے نہ میں توبید علامت اس کی ہوکوتی تعاسلے کوئیر ااس حالت میں رہا اپندیدہ ہے اور اپنی ہے نہ دور کی خود استالت سے علورہ اور نکلنے اور تی بین دیک کو خود استالت سے علورہ اور نکلنے کی خواب نہ کی میں گئار ہے۔

نوافل عبادات کی طون مارعت کزااور داجبات کی جااوری سے تی کُنوارنف کی کا اوری سے تی کُنوارنف کی کا اتباع کی علامت ہو۔ ف بعض کوگوں کو دیجہا جا تا ہے کفش عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں اور سے اسیں شغول سے بہی شلا وظا کف بہت بڑھتے ہیں اور روز نے نفل بہت رہتے ہیں اور کو اردوان کی سے اور کو گوں کے بہت اواکر سے بی سٹلا ان کے ور ترعی بوادر کوگوں کے مقوق ہی و مادا نہیں کرتے یا جی فرض کو ارکو سے سے سے بی شلا ان کے ور ترعی بوادر کوگوں کے مقوق ہی ہوں کرتے یا دکو ہ مفر وضہ گذفتہ سالوں کی دو انہیں کرتے یا دگوں کوستا یا تہا ان سے سمانی نہیں کراتے یفن کا دمو کہ سے اور نیف کی حرص ہوار مغنانی کا آباع ہواس کئی کوفنس شہرت بیند ہے تقل میں شہرت نیادہ ہوتی ہے۔ اور جب واجبات وفر انفن و مربی ہی بغل عبادت کیا کام دیکتی ہے اسے کہ نفل عبادت شل تجارت کے نف ہے ہوا اور دا جبات وفر انفن کی کہا آوری نوافل سے مقدم ہونی چاہیے۔

جوکج انوارومی رف دلول میں پوٹ بیدہ دولایت ہیں ان کے آثار وبرکات ظاہری ہائی کے شاہرہ میں ظاہر علوم موستے ہیں۔ فٹ کال وصاحب باطن کی علامت یہ بوکرا سکے ول میں جوانوار و معارف السر تعالیٰ نے وولایت کی طرح پوٹیدہ رکھے ہیں ان کے برکات وا آثار جیڑاور الہہ با کس برہی عیال موں گے اور خوداس کے جہرہ کی حلادت وبرگت کہ گی کرمیر سے اندر کی جو ہی ہیں جس کے اندر میر علامت ہوا ویلیع مشر دیت ہوا سکا تباع کرنا جا ہے اور اکی صحبت کو عنیمت جا نما جا ہے اور اکی صحبت کو منیمت جا نما جا اندا ہے اور اکی صحبت کو منیمت جا نما جا ہے۔

انتیبوال باب وعظوضیحت اورقلوب بی اس کی تام کی نرابط کے بیان ب

جكوحقائق اورموارت كے اللباركي وجازت ديج آئى تصريح خلق كے كانول ي

يويخ ي مجدم أجالى ب اوراسكا شاروان ك زديك في اورطام مواب ف جواسرار و س رف وحائق الدكے بندول كے دلول يراس كى طرف سے وارد موتے مي دہ رازوا، نت ہوتے ہں اورا مانت کو بغیر مالک کی ہجازت کے کئی کو دینیا جائز نہیں <u>استے وہ حضرا</u>ت ان اسلر کے ساتبہ لب کشانبیں موتے اور کسی برطا مرنہیں فرائے ہیں. مل جب اجازت اور کم البی ہو جا الب اسوقت جو بات ظامر کرنے کی موتی جاسکو ظامر زماتے میں توجن حضرات کو حقائق و معارف کے ظاہر کرد مینے اور بان کر نے کی اجازت ہوتی ہے وہ اسے حصرات موتے ہے جن كا بولنا التدكيواسط موتاب ين اينفس كي ثرا في تمين طلق نبي موتى اورالتركيب اتبه موليب ینی اینے حل وقوت سے تنہیں بولتے بکد اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ الدکم و تے می کابا نے والاكونى اورى موالب اوروه باعس وقوت رهجاتيمي توسي حصرات كاكلام دويم كاب اكتصريح ينى مقصودكورمزاندا شاره سع بيان ذكيا جائ بلكه صاف عبارت مودوسرا شاره جوصات عبارت نمو لمك مقصود كى طرف رمزا وراستاره موتوتصريح كى شان يرموتى ب کے ملت کے کانوں میں اتے ہی ہجیس ان جاتی ہوزیا دہ تقر رکرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اشاره کی صالت یہ موتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہرا ورواضح برقاب اور وجم می يرموتى ي كان حفظ ت كالولنا حيز كرباؤن الله مولك ورنيز حركيه وه بول سيم مسي وہ ارمحض میں اس میں وہ مضامین فیسے بواسطدان کے آرہے میں جیسے بارش کا پانی رزائے ہوكرگذرے دور آرہے ميں سامين كفيفن اللهائے كے ائے اسلنے ول مي ارتے معطبت ہ*ں بخلات استخص کے کما سکو پوسلنے کی اجازت نہ ہواور حقائق ومعارف بیا ان کرسے کہ اس کی* بآمير كجية فلوب إلى نداتري كى اور ندامت شخص كوبيان كرنے ميں سہولت مو كى تحلف سے بنج كمپنجكہ مضامیں لائیگا اورا لفا ظروعبارت میں لاکرا داکرے گا اور لوگوں کے فیمراسکوقبول نے کریں گئے نہ شازموں کے بین سالک کولازم ہے کرجب مک اسکواجازت بوسے کی خد مصاکت سے اور احازت كى علامت يى كرخود تخود في سيمضامين فلب ي آلكرزبان ان كيماته ولي كك اور

يثخف آلدد واسط محض رجائت ايساى كلام مفيدوموثر مركا

عادین اور حکمار است کے نوران سے اتوال سے بہتے ہو پہتے ہیں توجی حکمالوار کی رقی نہو ہے وہیں اقوال بھی بہو پہتے ہیں توجی حکم است کے میں اقوال بھی بہو پہتے ہیں توجی ہوجات کی بات ہوایت کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے بہتے ان کے ولی تن تعالی کی جناب میں متوجرا و لمبتی ہوجاتے ہیں کراے النا دائے بندوں کے دلول میں استعداد وطافر ما تواسونت ان کے ولول کے نور باطمی ایک نور باطمی ایک نور باطمی اوران مبدول کے قلوب کو منور کرکے ستعدنیا دیتا ہواسلے اقوال سے ایک نورجا بہتے ہیں اسکے بعدوہ کلام فراتے ہیں توجی قلوب کی اس کے نورجا بہو بختے ہیں اسکے بعدوہ کلام فراتے ہی توجی قلوب کی ان میں ان کے نورجا بہو بختے ہیں اسکے بعدوہ کلام فراتے ہی توجی قلوب کی افراد ہیں ان کے نورجا بہو بختے ہیں اسکے بعدوہ کلام فراتے ہی توجی قلوب کی افراد ہیں ان کے نورجا بہو بختے ہیں اسکے بعدوہ کلام فراتے ہی توجی قلوب کی افراد ہی ان کر تنا کی میں میں ان کے نورجا بہتر تے جلے جاتے ہیں اوران بلتوں کا اثر مرتا ہے۔

در کارہ کر مشکل میں نامی و تا اس میں میں میں میں میں ان کارن اون کاری کر مشکل میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں کر میں اسکے بعدوں کی میں اوران بلتوں کا اثر مرتا ہے۔

در کارہ کر مشکل میں میں میں اس کے نورجا بھی میں میں میں میں میں میں میں میں کر میں کر میں کر میں میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں میں کر میں کر

جوگلام کی کلم سے ظاہر مواہ جو درائیراس فلک نزرانی آبار کی لباس مواہ ہوں سے دہ میرید راہوا وٹ دہانی تاریک لباس مواہ ہوں سے دہ میرید راہوا وٹ دہانی تو بولام کی ترجان جا در دل کے حال کوعیاں کرنیوالی جو تو کلام کی تم کا در ان کا دل نوانی جو تو زبان ہو جو کلام کی گا دہ ہی نورانی باسس سی آراستہ ہو کہ ظام مرد گا داور دلول پرائسسکائی تم کا اثر مرد گا اور اگر دل کے اندر کدورات و اغراض کی ظلمت

بہری ہوئی ہوتو کلام کے اندر بھی ظلمت کا لباس مو کا اور اس کا اٹر بھی ولیا ہی ہوگا اور دلوں کے اندر نہ اتر سے گا۔

حقائن اورمارت کلبیان یا تولام وجدانید کے کرت نیفنان کے سب بہا ہوا کیا کی مرید

گردی کر خون سے بہلا تو برت کی عرف سے بہلا تو برت کی عرف سے بہا تو برت کی عرف سے بہا تو برت کی عرف سے بہا تو برت کی عرف سے برت برت برت برت ہوں مورد دات کی ارش ہوتی ہوا در دل اسکاان کو سائیس سک اسلے کو تک ہوا

ہمت تو دو اُس بڑی ہوا درو علوم زبان سے اسکے نکھنے کھتے ہیں اور عارف کا مل کا قلب

ہمت ذراح ہو اسے قلب برجمقد رهبی علوم آ ویں سب کو سمالیت ہوا دران علوم برخو و اللہ

رہ ہواسکے دہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرد کو بہایت کرتا ہوا وراسکو تعلیم منظور ہود و سب

مزورت بیان خرا ہے ادل کی مثال تو اس منہ یا کی ہوجراگ پر کھی ہوا دو اُس بی جو اور

دوسری قلب کی شال بخیہ شدہ ہوئی کو کرد ب فررت ہے اختیار سے جمد رہا ہیں کہ خالے کے

دورسری قلب کی شال بخیہ شدہ ہوئی کو کرد ب فررت ہے اختیار سے جمد رہا ہیں کہ خالی کے

دورس می تعلی کی شال بخیہ شدہ ہوئی کو کرد ب فررت ہے اختیار سے جمد رہا ہیں کہ خالی کے

دورس می تعلی سے سرگر نہ کھا گا اسلے کہ کہتہ ہے۔

علیم دمارف کے خلف بیان محکاح سنے والوں کی غذائیں ہی اورسوا اسکے جولوگہا

ملہ ہو ہے اور کیہ نہیں ہو۔

اور دوح کی غذاعلوم اور معارف ہیں ای لئے فیج کا ارشا و ہو کہ علوم دمارف کے خلف بیانات حاجم نظام اور معارف کے خلف بیانات حاجم نظام کی غذائیں ہی اور جیبے غذا ہو خص کی دہ ہجوا سکے حال کے مناسب ہرغذا ہر خص نہیں سکتا مثلاً تو کی المعدہ شخص جوجا ہے کہا سکتا ہے اور خیف المعدہ شخص جوجا ہے کہا سکتا ہے اور خیف المعدہ کم کہا سکتا ہو نیا وہ مور اسکتا ہو گا اور نیز فراج جیبا ہے کہا سے مناسب نہیں ہوجی کے مناسب نہیں ہوجی کے قام کے نامی کا جی کہا ہو کہا ہے کہا کہ کہا ہو کہا ہو کہا ہے کہا کہ کہا ہو کہ

## مبیوال باب *مکرکے ب*یان میں

جون الدرتوان کی طرف الی می با بیال اور احسا نات سے متوجہ نہ ہوا تو دہ آز الین کی رخیرل میں ہی طرف کھنی جا بیکا۔ فٹ جن بندوں کے نفوس کے افر کرم اور تا سے حوہ ہو ہو ہوت تا الی کی منعتوں اور احسا نات نوع بنرع سے مغر در نہیں ہوتے او خطات و بطالت و گئیب شخول نہیں شخول نہیں شخول کر دہتی دنیا میں شخول نہیں شخول کر دہتی ہیں اور جو بند سے اس احسا نات اور فعمتوں سے اس طرف متوجہ نہیں بلکہ ال منعموں ہی کو ابنا مقصود بنیا لیستے ہیں وہ آز الیش اور مصائب اور مقرم کی تعلیفوں میں متبلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب این کے سائر الدر نجروں اور بٹر بویں سے ہوکران کو مولی حقیق کی طرف ہی ہیں ۔ اس کے ہوکران کو مولی حقیق کی طرف ہیں جا سے ہوکران کو مولی حقیق کی طرف ہیں جا ہے ہیں ۔ اس کے ہوکران کو مولی حقیق کی طرف ہیں جا ہے ہیں ۔ اس کے سے یہ مصائب ہی نعمت بجاتے

تودورسرے وقت غفلت و شہوات و کدورات کی تاریخیال قلب برجیا جاتی میں اور میدا سواسطے کداگر اور ترجی جاتی میں اور میدا سواسطے کداگر اور تجلیات ہی رہی توان کی قدراس بندہ کو فتر موگی اور نیز فور کا نور مونا بھی اس کی صند می ظلمت ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ موئی توشکر مولی کا اوا نہ موگا اسلے بسا اوقات غفلت و شہوت کی الری بیجی جاتی ہو تاکہ نور طاعت کی قدر مود

جسن ندون برالتُرتعالی کی تقدران کی موجودگی میں تہجابی وہ ان کے تقدان کے بعدان کی قدربیجائیکا ف بندوں برالتُرتعالیٰ کی تعیی بیٹیار ہی ہروقت اور ہرائی تمتوں میں خوق برلیکن اکتران محتوں کی قدر نہیں جائے اور نائنگری کرتے ہی اور بیمن تو مولی حقیقی کا شکوہ کرتے ہی اور اپنی حالت ہمیشہ بُری ہی ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ فیمتوں کی قدراموقت جانتے ہیں جب و فیمتیں یاس ہوائی بہتی ہیں اسوقت ال نمتول کی قدر مہوتی ہی۔

تَكُركِ هُون كَاوري الماري المراح المراح الماري الماري المراح ال

وٹ کروخاشع د فاکر کے القاب سے معزز کرتے ہی ور نہ تیری کیا اس ہوکہ توایک ذروجی بلاسے یہ توجی تعالیٰ کا مجھ براحسان موادر تیری تدرا فزائی م بسٹ کرکو نہ جھوٹر نا جاسے۔

مجکوتیدرکفایت دینا اورجر تجهور کش باوے اس سے روکدینا اس کی تجهر بوری نمت من رزق کی زیا وتی اکثر افقات بنده کور کشی اورغفلت کے اندر دائتی ہے۔ اور بنده ممتول میں سے ہوری نوسٹ اور سے ہوری نامی اسے مولیات سے کم منابی اسکے ول کورشوسٹ اور بین ان کرکے راہ مولی سے علید و کرتا ہے اور انگی شغولی میں طل انداز ہے اور بقد رکفا بیت منا کی در تا ناکم ہے کہ صوری حاجت بندم واور ندا محترزیا دوج و مرکش بنا وسے بیمی تعالی کی بورسی کے سے بس اب بنده کو لازم ہے کہ بغرائے تلب اینے مولی کی اوس کے۔

جب نجه فالمرس الني مكا الموان برواد بنا يا اود باطن مي الني تركان مقاد فرايات في بر بهت برادسان فرايا ف بنده النه تعالى النه الروان مي عطا فرائ مول قداس كرم كوئ نفت نهي اولتي يك فرا برواز بوي فلا مردن سے طاعت وعبا وات مي شول رہا ہو اور باطن كى مالت اس كى يہ موكر تصنا وقد رہے جوا سكام امبر واردموں قواہ طبعاً كوارا مول يا ناگوار الن سے وہ دونیا كی فومبال فرمان والا موال و وقت و الدا موال و وقت و الا موال و وقت و الدا موال و وقت و الا موال و وقت و الدا موال و وقت و وق

مرامل جوابنے بعضے دنی بھائیولی مراث کرکے بیانیں لکھا

اگرید دل کی آئد در آئی ہے اللہ تعالی شاد بنی افعام اوراحسان میں کیا ہے لکون شرعیت کلی آکے مذردی ہونیا ہے کا گرو دائی ہونیا ہے کا اللہ تعالی اللہ کا اللہ تعالی اللہ کا اللہ تعالی اللہ کا تعالی اللہ کے اس باب دسیات برہے وہ مخلوق کے تعکر کے ضروری مونیکا بھی تعمر دائی ہونی کا بھی اللہ کے اس باب دسیات برہے وہ مخلوق کے تعکر کے ضروری مونیکا بھی کا داراس عالم کے اس باب دسیات برہے وہ مخلوق کے تعکر کے ضروری مونیکا بھی تعمر دائی ہے وسائل اللہ تعمر اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعمر دیث تعرب نے من المولیث کرالناس المولیث کر للہ تعرب و میوں کا محکر ذکر اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعمر دیث تعربی سے من المولیث کرالناس المولیث کی للہ تعرب و میوں کا محکر ذکر کیا اس نے ضاکا بھی شکر ذکر کیا

نهی دیجها مثلاً زیداسکو تنواه دیتا ہے تو وہ زید کی معلی مباتباہے تراگرا عقا دہی ارکایی ہے کو آتع

یس دسینے والازید ہے توثیف توایا ان سے محکر کفری واض ہوگیا اور اُسکا تشرک بالنل ظاہرادر
کہلام و لیے کو اعظام کی صفت میں مخلوق کو شرک افرایا اور اگر مخلوق کو محض سبب اور داسطہ مباتا ہو
اور الل نسینے والا خدا تعالی کو سمجہ بلہ ہے اور اس سبب و واسطہ مبائی دجہ سے عطا ، کو خلوق کی طریف
منب کرتا ہے مخلوق کو معلی عنی نہیں جا شا توثیف موس ہو ۔ گر شرک خفی میں متبلا ہے اسلے کہ خلوق
کو کا کہ درجہ میں عطا سے اندو خیل سمجہ رہا ہے۔

اور دوس صاحب حقیقت ہے جرا و فتاہ عالم حق عل و علا کاستا مرہ کرکے مخلوق سے خمر کا اورسبب الاسباب كاستايده كرك اسباب لاعلم موايه نبده في الحقيقت باركاه حق سبحانه كي طرف سنه کے ہوؤے اس بارگا وسعالی کی روشنی اسیرمالت حق سجازے رستہ کا میلنے والاہ اس کے انتها پر میوریخ گیائے گرر کہ یہ انوار و تجلیات کے دریامی غرق ہے اسکی نظر بھیرت آثار کے کینے ے انہی ہے اس کی بے موشی اسکی موسشیاری اور مقام جرمینی رویت صرف سی سجانه مقام د این رویت حق کے ساتھ رویت خلق ایرا وراس کی ننا اس کی بقایرا و را کی فیبت ایکے حضور نیال بے ف دوسرا بنده وه ب که اس عالم ظاهری سے اسکی نظر بعبیرت علیحده مهوکراس کی نظر حقیقت بن مرکزی اوربادت وعالم ق على وعلات الأل مثابر وكرك مخلوق يربكيا مخلوق كى طرف بالحل تفات نبي را - اور دو فى كے برسے كلكر دورت كے ميدان مي بيوج كي سبب الاسبات كم مثابرق رب المعلم المركي اسب اللي تظرون المسلك الله والمرامخ بالكاه حق كى طرف ب ادرحتیت کی روشن کا ربیر فلبہ تی سجانے کے رستم می طیکراس کی انتہاکو ہو یے گیا سے تو یہ بندہ المن غندت کے امتبار سے کامل ہے لکن اکس واصل مرتبرینس بہونجا اوصحوامتیاری كے مقام ميں بنبي آيا اسكے كدانوار وتجليات كے دريامي غرق بولك مخلوقات ومصنوعات كے ديكے سے ای نظریمیرت اندی ہے وحدت مے سواکوئی نے اسکے سامنے ہیں ہے اس کی بے ہوتی اس كى موست يارى برغالب مراور مقام جمع ينى مشاهرة حق كا أكبر غلبه برادر مقام فرق سنى رويت

ا درتيسرااس سيبى زياده كال بنده جوتوجيد كى متراب مكرسى موستعيارى مي برما - اور اغیار کی رویت سے نائب سرکڑی خلن کے احوال کا اسکو صنور زیا دہ موانہ اسکور ویت حق رویت خلق سے روکتی کواور نہ رویت خلق رویت حق سے پر دہ کرٹی ہی ندا تھا سے انع ہی اور ندلقا نناسے حاجب بوسرایک حصد والے کواسکا صداور سرزی حق کواسکا حق بورادیا ہے حت میدا بده ومه جودوسه سازياده كال كركه المسن توحيد كى شراب يى اورننا اور اسواست فانی موکرمقام بقامی بیونگیا اور با وجود بے موشی کے موسفیا ری میں ٹر باموا ہے اور غیرالدر کے ویکنے سے غائب ہوکر ھی فنت کے احوال کو ویکتا ہے خلوت اسکے لئے جا ل حق کے ویکنے کا آئين بن كئي ہے رویت حق اسكور دیت خلق سے نہیں روئتی ہے اور خدر دیت خلق رویت حق کے سے مدراہ ہے اور مذنااس کی تعاسے انع ہے اور نہ تقافطے حاجب ہے اہم اور ہے مب اکی شان ہویمن مجلس، ورمفل میں خلوت گزیں ہوراور مین خلوت میں مخفل آرا ہوسرا کی صدالے كواسكاحصه اورسروى حق كواسكايوراحق وتياب يني خلوت كاجيسا تسكروا حبب بحرده ببي ا ماكرًا بح ادین کامیا تکرواجی اس بی عافل نبی بواسکا حال نتواس غافل کاسلے کمفل میں متلاہ کرخالت سے بخرو غافل ہوگیا اور نہ اس فانی کا ساہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کرخلی سے الک لاعلم ہوگیا الیا تحض تلک کاکل ورج الدرسلوا داکرنے والا مے کبی جبت سے افراط وتفريطي واقع موسن والاننبي بجربس يرد وتنف موست ايك توقه جوست المراوح مي غرق

ب اورخل سے بے جربے یہ توج کم حقیقت کا اس خلی سائے خلی کے تکر سے جربے اور دور سراکا فل جوست ایر کا تر متحت الی انحل می کا ور دور سراکا فل جوست ایر کا حق سے ساتہ لمتنت الی انحل می کا در سے یہ دور خل و دونوں کو اکمیت المراتب شکر کر کیا ۔ خیانچہ اسکا در سے دونوں کو ایک اللہ متال بطور دلیل کے ہی ہی۔

سے داضح فرماتے ہی اور دوہ مثال بطور دلیل کے ہی ہی۔

ينا نخدسب عائشه صداقيه رضى الترتوالي عنها مح بتاك سير إكدامي حضرت رسول المدمل الشرعليين المكى زبان برنازل موئى توابو كمرصداتي رصنى الته عِندف ان كوفرا ما كه است عائشه الحو اور رسول التدعلي المترعليه وسلم كانتكريه اداكرو عائشة صديقيه وي التدعنبان جواب ديا ك الله تعاسل كي مم كسى دوسرك كافتكرير إدار كرول كي مي عرف اينے المدتعالے كافتكري لاُدُ لِ فَي الوكبروضي الشرعنسن توان كومقام المل مقام تقاكر اجراتا الورمخلوقات سطّابت مونکونفضی بو- ارمنها فی کی تبی دو محمد باق سجانه تعالیٰ فر آیائے میزاد رائیے والدین کانسکرا واکر و اور رمول النّصلي النّر عُلَيْلِيوسلم فرات مِن حب نے لوگوں کی سکر گذاری نہ کی د دالترتعالیٰ کابی شکر بجا زلايا او رحضرت عائشة صد تفير صنى الترتعالى عنها اسوقت افي موجر وه حالت بس تحوا ورائم ر سے فائے ہیں اسلئے انہوں نے سوائے واحد قبار سے کسی دوسرے کا مشاہرہ ذکیا ف حفر عائشه صديقه رضى التدعنها برمنافتين في تهمت لكا فيتي جب عضور صلى الترمليرو المكنى روز تك عملين رب ادري الا مرسے جويال رہ اول اول تواعي خرحصرت صدلقة م كومونى نہیں جب خبر سوئی و بجد این وغم طاری ہوا اوراس عم میں بہت نحیف موکش اور کیلے سے بار بہت ہ ادراسيربيرهنوركي ويعنايت جديب سيخي اين اديرة ويجنب سروتت عم ي ماتي تسي اور حنورواتعه كي مين مرايك سي فرات تع اى غمس حضرت مدنقير صى النيون الصور واجانت المكركين والدين كر كم تشريع الكيتي ايك وان حضورهي وال تشريف سے كے اور حضرت عائشہ عن دا پاراے عالمت اُرتم سے ناد بوگیا م تو تو بکرو اوراور بی کلمات فرائے حضرت عائش نے ایت ال در بایت کهاکدمیری طرف سے مصنور کوج اب دو اعوں نے کہاکد بم مصنور کے کیا بول کوئی

يسنؤ حفرت عائشة خود كفرى موئس اوربع حمدالهي كفرما ياكدميرا ورثتم احال يوسف علالسلام کے باپ کا ساہے کر ببائیوں نے جب آگر کہاکہ توسف کو بھٹر یا کہا گیا اور کرتہ خون آلود ساسنے رالديا توريق ينغياك الم فرايا فصارعيل والله المستحات على ماتصفون يكرم على ي تحیں کہ دحی کے آتا رشروع ہوگئے جب صنور کو اس حالت سے افاقہ ہوا تو ایکا چہرہ مبارک خرتی سے میکنے لگا ورفر مایا کہ اے عائشہ خوش ہوالمدرتها الی نے تہاری برارت فرمائی اورسورہ نور كئ تيسان الذين جأءوا بالاذك عصبة منكم الخرج اسى وقت مازل موتى تقيس بجبير بتبان لگانے والوں کوسخت وعیدسے اورحفرت عاکشہ رضی التدعنها کی یاکدامن التراتع لی سنے بال نهائى ي حضور النائر كمرسسنائي الوقت حضرت الوكرصديق صى المنوعند في فراياكا المنظ الطواور حضرت صلى التدعليه والم كالتكريه اداكر وكدهنوركي بدولت اتها را وامن مخلوق كنزديك اس دہتہ سے یاک ہوا توحضرت صدیقہ مضی نے جوابدیا کہ ضوائی تھم میں سوائے اللہ تعالیے سکے ی كاشكادانه كرول كى مي صرف أسدتها لى كاشكرا داكرول كى بين إس تعقد سي مقام فنا اورتقام تعادونول کابتر حیت ہے کہ حضرت الو کمروضی اسد عند نے عاکث رصنی المدعنها کومتفام الل سیعنے مقام تباکی طرف رمنانی کی اور مقام تقامی آنا را در مخلوقات کی طرف جال چی سلمے آئینہ <u>مونیکا</u> اعتبارے التفات مواہد اور عی اور خلق وونول کا حق اس مقام میں بندہ اواکر تلہ تو مقصدديه تباكه حق تعالى كالتكريوحقيقتا واجب بحركه المل منت تواى كي طرف مستم كولى! تى جن ات کے واسطرے لی بی صنوصلی اللہ علیہ دیلم ان کا شکر میں او اکولسلے کہ خال کا شکری وا ب خیانچالدتمالی کارست و کرار اوراسین والدین کاشکرا داکرو اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فراتے میں کہ سے نوگوں کی شکر گزاری ذکی دہ اللہ تعالیٰ کا شکھی ہجا نہ لایا اور حصر سے عائشه صديقير رضى الندعنها اسوقت اني موجوده حالت من أنا راورمخلوق ك دي مخض عناس تہیں نخلوق ان کی نظروں میں نہتی اسلئے اسوقت اعفوں لےسوائے واحدقہار لانٹر کی لہ كيكى دومرك كامشاره زكيا وربة كلف فرايا كرسوات اسكيكسيكا فنكرا واندكرو ل كي-

اور پر حالت حضرت صدائقة کی اسوقت هی در نداود اد قات میں وہ مقام ہمل کے مرتبہ علیا ہے شرن تقیس ادر نشا و تباد و نول سے حصر کہ کاملہ کھتی تھیں۔

مراسله مراتب سف کرکے بیان یں

انعام دوراحسان البی کے دار دمونے میں لوگ بی قسم کے میں پہلے تو دہ لوگ ہی ج احمانات کے ساتھ ہوتے ہی اور ارائے ہم لیکن ندان کے دیاستے ولیے اور براکرے كى منتيت سے بلكه صرف دينا نفع حال موسنے كے لحاط سے يہ لوگ تو غافل من ان يرالد تعالىٰ كارشاد أكر حب مارى وى بوئى چنر براتراك توسيف دفعتا ال كوكر الوراصادق مي ف بنول ېرجوالنه تعالیٰ کیمنیں اوراحسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی بیٹ میں ہیں ایک تووہ لوگ بى جىنمتولىيى سىتىمى درانى وتراتى بىلى كى كايد خوستى بوناس مينيت سىنى كرجس ذات ياك في ميتين م كربهي بن بدام كا احسان موادر امن كي عنايات بن ان كانوش بونا اس لحاظے ہے کہ مزے اڑا تے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مزومیں آگرموسے اور نعم حقيتى سے بالكل غانل ميں انبرتوالنّد تعلىك كايرارت دې عنے اذافت و بااد قدا اخذ خاهم بختة ينى جب بارئى مونى جزر الرائ توعمف اكو دفعاً كرد ليا يوس طورس صادق ب-دور سے دولوگ می جنکا احسانات سے نوش سونا الحے مسحنے والے کی منت اور انکے بري نے داے كے شاہرہ كے كا كليموانيرالله تعالى كايدارشاد توكهدالله تعالى كيون اس کی رحمت سے سوائی پر وہ خوش ہول یہ اس سے بہترہے جو فرام م کرتے ہیں' داست آ تاہے۔ ف دور مری نغمت کے بارومی دو لوگ می جوننن فعت سے نہیں خوش موتیمی بككس كاظه وش موت مي كوس دات ياك في ينتين مبي ميريد اسكا احسان واوراسكا بمنيضل بوا درائس كاشتكرا وأكرت مي انبرالله تعالى كايد ارست وصا دق آماب قل هنضل الله وبرحمته فبدن لاه فليفرحوا هوخيرها مجعوبن بينى لت مرصلي الشواليه وسلم آب فراديم كالشرى ك

طرت ہوتام ترتوج نعم کی طرت نہیں سے۔ تیسرے وہ بوگ ہیں جرنہ احسا نات کے ظامبری تتع اور نہ اطنی سنت کے مشاہرہ میش فول مدكرين محن سينا فل سے على مبال مبويك ويدار في اسواس أ مكومحوكرويا ورائى ول كے نمآهن اراد واس محر خفقی بر محتبع مو گئے وہ بجز اُسکے کسی دو سری چنر کامشا ہو بنیس کرتے اِن ب الله نِعَالَىٰ كَايِرَارِشَاوٌ تَوْكِهِ اللَّهِ مِنْ مَعَالَىٰ بِعِمْ أَنْكُوا سَكِي مِلْ مِن كَعِيلَتَا يَعِيورُ صَا وق بِي اللَّهِ تَعَالَىٰ سِن حضرت داؤد عن بينا دعلياب لام يردح بيجي العدداو وميرب سيح بندوس كمدكهمير بى سائة خوش مون اورمىرے ذكر كے سائقة بى ول تفیظ اكر مي و انشرتعالى بمارى اور تتهارى نجت اینی اور اینے انعام کی رضامندی کیا تقرفرائے ارسیکو ابنی سیحفے والوننیں ہے بنا کوافر فلو<sup>ں</sup> مس وذكرے اورائے كرم واحات مكوال تقوى كے داستہ برجلادى ف تيسرے وہ لوگ ہيں جواحيا نات وتغمتول كے ظاہرى نفع اور مزہ ميں لگ كرغافل نہيں سو سے اور إطنى منت یں سیئے کان نمتو نکوالٹ نفالی کی عنابتو کی علامات جہیں اسلے کہ میں بھی غیاد ملرکیطرت افتقا ہے بکہ وہ تو بجوت تی کے جال کے دیدار میں ایسے شغول مو ٹاکسوا کو سولی حقیقی کے فغمت غينمت سب ان كي ملت بُطِل كئي نه توده پيلي كرده كي طرح صرف فغمت مي كيطرت كمتفت مي كم يرتووه لوك مي جواين فن كم عزه من لك كراييسو ليست ما فل موكئ اور فد دوسرت كروه كح طبح تغمت كى طرت اس حينبيت سي مشغول ماكل من كه وه نغمت الته بتعليظ كانصل احسا ے کہ اس صورت میں پیضار تنعمت کیطرٹ متوج میں ملکہ و ہ تو لینے سوائی کے جال میخی میں ان کے دل کے ختلف اوا دے اور حوالی محتیقی کی وات بر محتی موسیس من ای تو مینمیت کی طرف کسی چنیت سے بنیں ہے وہ بجراسلی ذات کے کسی دوسری چیز کا شاہرہ نہمی تے

الن معفرات کے بارہ میں جن تعالی کا یہ تول معاوق ہوتی الله متر وز جو فرج مدید دینی ان محمر ملی اللہ متر وز جو مرا بھر اللہ میں کھیلتا جو فرد اللہ رتعالی نے حضر تعالی نے حضر تعالی نے حضر تعالی اللہ میں کھیلتا جو فرد اللہ رتعالی نے حضر تعالی اللہ تو حضر تعالی کے داو دمیرے سے بند دن سے بعدے کہ میرے ہی مائے خوش ہوں اور میرے وکر کے ساتھ ہی دل طفار کی دنیا اور دنیا کی لا تو ت نے نوش ہوں اور خواس میں اللہ میں ال

المی جب بی این خاکی مالت بی مجی عمّان موں تو اپنے نقر کی الت میں کیونکو فقر دو تماج میں اور ان اللہ میری صفت اسلی نقبری ادر امتیاج ہے نقبر اور امتیاج میرا فراق امر ہے جو کسی مالت میں مجسے علی کہ مالت میں موسکتا اور غالمیرا عارضی امر ہے بہر جب غنا کی مالت میں ماحت میں ماجت مدموں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و متیاج مذہ و کا بس میں موال میں بیرے در کا گذا اور محتاج موں ۔

المی جبیم این کا مالتی بی جابل بور تولیخ جهل کی حالتی کیسے ختاب و المال کا نہونا ہی کمال کا نہونا ہی جادر علم عارض ہے اور جو عارضی احرب و و وزائل ہونیوالا ہے اسی بنایر فرات میں کمی کہ میں کہا ہے کہ میراعلم کو ک تو گئی نہیں مرات میں کمی جابل ہوں اسلے کہ میراعلم کو ک تو گئی ہیں ہے جو کیجہ ہے آپی صفت کا پر تو ہی تو جہل کی حالت میں کیسے سخت جابل ونا دان نہ ہونگا۔

الهى تىرى مېيركا خلاف در تىرى تغدير كى موت نزول ئے تيرے مارمين بندول كوتىرى عطابر طین مونید ادر صیبت می تحدی ا آمیدی سے روکیوات تدبیر کا اختلات آس کا ہ نوع بنوع سے سائمۃ بدانا ہے کہ بندہ مجمی فقیر ہوتاہے الٹرتعالی اُسکے لئے غنا مقدر فرملتے بي ادكيم اسر واله تواسط ك مفرى مقدركيانى كمي مريض والمحتوصة أيك کے مقدر ہوتی سے بھی تبدرست ہوا ہے تومرمن آ کو آ تا ہے ادرتعذیری امورکا تیزی سائتراً تزنابهی بی ہے کہ کھی بندہ کا حال کچیسے کمی کچہ ہے ان دو بؤں با توں نے تیرے عارنین ښدد*ن کو تیری عطابرطین موساست د دک* دیا منایخ حب ا**ن حضرات کو دنیوی** عطائب ال ولا دوغيروعطا موتى مي يا وني عطاين جيد علوم ورمعارت اورامرار وشفا وغيره توان عطاؤل كى طرف الكواتنفات نبيس موقاا در مذان ميسيسي عطاير طلس سوتيم اسلے کہ خوب مجھ کئے ہیں کہ بیجیزی آنے جانبوالی ہیں اپنرکیا ول خوالا جائے اور نرمعاً من تجه سے ایدی کوئی روکد یا کرجب معائب ن حضات برقاقع موتے میں تو رحمت سے مأيوس بنين موتے اسلئے كەخوب جائتے ميں كەمھىيىت رسنے دالى شئے بنين زاك جائيگى المی مجھ سے وہ ہے جومیرے بری اور مینگی کے مائق ہے اور جھسے وہ ہے جترب کرم <u>کو منز مارہے</u>۔ ٹ ک السرمجہ سے وہ ہی افعال صاصر سے میں جرمیری کمینگی کے لائق ہر بعنی معاصی وغفلن اسلے کا نسان کی شان یہ ہے کہ رہیجے حقوق اس سے ادا نہوکیس ادرتیری طرف کروه معاملات میرے ساتھ ہیں جتیرے کرم کے منرا دارمی اور دہ غفو دُفقر دورگذر دمستاری ہے۔

البی تونیری اتوانی کے وجودے بہلے ہے آ کیومیرے مات مطف و مہر اِنی سخصف فرا توکیا اب میری اتوانی کے وجود کے بعد مجبکو بطف و مہر اِنی سے محروم فرایکگا ت فرا اِتوکیا اب میری اتوانی کے وجود کے بعد مجبکو بطف و مہر اِنی سے محروم فرایکگا ت کے اللہ میری اتوانی وضعف کا آموقت مجود بھی نہوا تھا کہ تیری وات بطف و مہر اِنی کے ماتھ موصوت متی اسلے کہ رحیم اور رُون تیرے الم مالکہ توان کی میں توکیا براحمال مہوسکتا ہے کہ جب بیری اتوانی وضعف کا دجود مهاتو جمحیر بطف ورحم نز دایگا مرگز نهیں۔

المی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر بول تو تیرانفسل اور تیا جھیرا حان اور اگر مجھ سے بُرائیاں

ہوں تو تیراعدل اور نیری مجھ پر حجمت تابت من اے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیا صاور بول تو یہ میری تو ت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرسے فضل سے ہیں اور اسیس تیرا محبه براحمان سے کہ مجمدے نبکیاں ظاہر کرایش میراکوئی ہستے قاتی تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجمد سے برائیا لاد

گناه بوں تو یہ تیراعدل ہے طلم ہرگز نہیں اسلے کہ الک کو اختیار کی ہے کہ انبی مکی جوجاہے کیے ادر تیران گناموں میں تیری جت مجھ برتائم ہے کہ تو یہ بھے کہا ی بدی ایسا مرسر سریر میں تاریخ

كبول كيا ادر مجبكو كي حجت نهيں ہے كہ من كہو ك ترى تقديداور كلم سے ميں في كيا اسك

كه به حال جابل اور مُركِش كا ہے اسلے كه الك يد كم به سكتا ہے كه الك جو كچه على سها بني ماك

بس كراء أس سے كوئى نہيں كوچ اسكتاك توسى يدكيوں كيا۔

ایک جب توسیانی کو تیم و بیم و بیم و بین کو بین کرسپر دکتا کی او رحبتی برامددگار جوتی کو فلیل بوسکتا به وس اوجب توجی برجر بان چاتی می کمنیا کامیابی سکتا به وس بین بین فقر و مکسنت کو بیری طرف و مید کی با کامیابی سکتا به و بینا کان به به بیم و بینا کان به بیم و بینا که بینا که

اس کے درباریں بہنے بھی سے اور و مکنت کے افراد دون باتین فقود ہیں اسلے شیخ وہما کام سی رجوع کرکے ذرائے ہیں کہ صبح رکا آئی بازگاہ عالی مک بہنے ابحال ہو ہیں اسلے کیے وسور نہاتو بس میرانقر بھی اس بر اگراک کو تیری بارگا ، بین سیار با دک اور ٹیزقر کمی تھر وسالہ بنا اسات کو تھی ہو اس کا من نقر ریاسس بندہ کو اعما و ہے اور قراس بندہ کی صفت ہی تواپنی ایک صفت بی تواپنی ایک صفحت بی تواپنی ایک صفحت بی تواپنی ایک صفحت بی تواپنی ایک صفحت بی تواپنی کا در ایک طرف النفات نام بی تواپنی کا در ایک کا در ایک

تر*پځ برځ چاپ بوکتي ې ف ا* کانگه تومچه *و کقد ز*ر د کيسې که ميرې جان د مي زا د ه مجه *د* قرب داورس این صفات انسانیه کے جاب کیو جی تھے کتنا و در موں تعنی مت دور موں کے الله تو محمر مقدر مبريان سحكه كوئي آن تبرى مبرسوخالي منس محركونسي حيز ترسيات مره محروك دالى بوسكتى سى الليك رست كاجب سردقت شايده و توليركونسى حيركا محاب إتى را-الى س فرائى كىفيات كواختلاف اورهالات كے تبدل سومعلوم كرليا كو كھي ترى عرض اور اراده ربوکرس کا مرحزس محانون بهانتک کرسی حزم تری معزفت سے جابل نہوں۔ ف ا والدّرس عالات وخلف موترست من كهي رلف مو ما مول من تدوس معن قير بوالموك عي تعيي دلس موالمول تعي عزت والأكهي فيض مي متبلا مول تعيي سطيس تميي كونى في التيامول عبى محكرة مول ان انتقاف احوال ومجيم معلوم موكمياكة أب كاالاد یری می تحبکومر صرف می بندل ادر کری مال میں اور کسی چیز بس تری معوفت سے جاہل نہ دمو الملة كالراك حالت مرى وتى حبكوس يذكروا توسيرى معرفت اقص وستى مثلاً تعربت ا درعنی می رستا مرصن ا در نقر میش نه آما تواس کی معرفت مالی نفسیب مذیموتی که وه مرص ا مصيبت كوزائل كرف دالالمى باس طح الرمرين بى رتباتو يمع وت ديونى كدوه صحت عطا فربلنے والالمی سے علی نداا ورطالات کو محفیا جاستے۔

الهی جبیمی میری بری نے میری زبان بندگی ترسی م نے محکو کو اگر دیا اورب کسی میرے
مرے اوصاف نے مجواب سی کا ترسی احدان نے میری امید بندهای ف اکالٹر میرے
مراوصاف نے مجوابی سی کاروی اسلی کطلب و شی اور مجت موتی ہوا ورد دی وقت میری مولی سے طاعت میری فال بند کر دی اسلی کطلب کو ای اور میرے اس سوا سے اکار گیا درنا لائقی سے کوئی طاعت نہیں
اسے طلب کی برزان بند موکن سین تروکرم نے زبان کو بولٹا کر ای واسلے کوب محکوم معلوم موکم
تیری ذات کری ہوتو اُس کرم نے جوآت دلائی۔ اے اللہ محکومیوں کرے اوصاف نے اس اسے
تیری ذات کری ہوتو اُس کرم نے جوآت دلائی۔ اے اللہ محکومیوں کرے اوصاف نے اس اسے
ایوس کر دیا کہ محکومیرے رست پراستھا است اور کی فیصیب ہولکین جب کھی یہ ایوس میڈی ٹی تیری ایوس کری کاروی میڈی ٹی تیری

اصان فے میری امید مند مائی اور محبکو ایس زمونے دیا ۔

اتی حس کی نیکیاں می تراتباں می تو معلا اسکی راتباں کیو کرٹرائیاں مو تکی ا درص کے علوم و حقائق می محص دعوی ہی تو بھلا اُس کے دعوے کینو کر دعوے نہ ہو نگے ف ا کا انڈ حکی تکمیال بھی بوج ریا دعجب کی آمیز شوں سے بڑا تیاں ہی تو پھلاا س کی ٹرا تیاں توکیو کر رامّاں نیو گی ا در ك النُّرْ بَكُرِحْقا نُنْ يَعِيْ عَلَوْم ومعارف وعوى مِن رُصنف لين علوم وحَقائق كوافي زويك بوج توا کے دعوے فرا رہے ہں اورجب عظمت حق میں نظر موتی ہے توا نے علوم وحفائق بال کے بو ب دعوے اور بندا رنظر آتے ہیں ، توہملا ہو تقیقة اس کے دعوے ہیں وہ توکیو کمردعوے نہیج أتمى تنرى فكمأ فذا ورتثيت غالب في كسي صاحب تقال كيليخ مقال اوركسي صاحب حال كيلية مال اطمینان کے قابل بھیوڑا ۔ **ٹ** ا کا لٹرتیرا حکم سڑئی میں افذا درتیری شیت سرتی رہا<sup>۔</sup> برس اسطما فذا درست عاجد نے سی صاحب مفتلوے کے گفتگورا لمیدان نہس حورانعی مستض كوعلوم دمقان دمعارف كمل موس موس ورا كموسان كرا موتواس ماين راسكودكو ذكهانا بطهي كمين براعق وعالم مول اسك كدح تعالى كي قهاريت اس ره كي واور شيت الى ايي غالب كدوه تمام حقائق مح حمين لينے يرقاور بواورايسا داقع بويجا بحداوركو بي صاحب حال اپنے عمده حال برخرور 'زمو کرمبت سول سے حالات تھیں گئے ہیں۔

آئی میں بہت ی طاقبیں بجالا یا اور بہت ی حالمتوں کویں نے بجہ اور النج کی گرتیرے عدل نے الن برمیرا عاد کو طواد یا نہیں ملکہ تیر سفطل نے بکوان براع خاد کہ نے سے بھی ہوا یہ الندیں بہت ی طاقبی طالبہ بری بجالا یا اور ان کی تعرف ور اب بیسے بور ساور ساور کے اور بہت ہی باطنی حالمتوں کومیں نے کہ دورات سے صالت کی اور ان کے اندرا خلاص تا مہدا کی اجس کومیں ہم کہ کویں اب ضبوط قلوی آگیا اور یں خائق ریا وعجب محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر فونظری تواس نے ان طاعات وحالات پر میر سے عمادے و تو ہو جا ہے۔ ان طاعات وحالات پر میر سے عمادے و تو ہو کہ اس طاعت بربی تو مجھ کومنزاد سے۔ کرے اور کل کرنوالو نے کل کی کہ برانہ کر سے تو مکن ہوکہ اس طاعت بربی تو مجھ کومنزاد سے۔

آگے ترتی فرماتے ہی کہ ملکہ تیر فیضل نے مجادان طا عات پراعنا دکر نے سے شادیا اب میرا اقادینی طاعت پرنہیں ملکہ تیر نے ضل پر ہے

آبی توجان ای آری بین نیم به سے طاعت کی بجا وزی پر ما دمت نہیں ہوئی کی طاعت کی بجا اوری پر ما در مت نہیں ہوئی کی طاعت کی بجت اور عزم مربدا و مت نہیں ہوئی کی محبت اور اسکے عزم بر مداومت ہی ہوں در اسکے عزم بر مداومت ہی ہوں در اسکے عزم بر مداومت ہی ہوں در اسکے عزم بر مداومت ہی ہور میں ۔
مرسی تر اضل ہو در مذہبت سینتی سی می محروم ہیں ۔

الهی جب توقام به توبی کیونکونم کرد آل ورجب تو کام آیوالا ہے توبی کیسے نجھ عُراف می میں کیسے نجھ عُراف می جبوٹ فی کرد آل فیٹ اللہ میں میں میں میں کا میں موبی کا درجواد رفالب ہوتوں ملاحت کے کرد آل ور اللہ کا میں عزم کو نجھ کرد آل اور جب ملاعت کرد آل اور میں کو بیٹ کے اور مداک کو کو بیٹ کرد آل میں میں میں میں میں میں کو اللہ کا مورا کو اللہ کا عزم کرد کہ میں میں میں میں میں میں کو اللہ کا عزم کرد کہ میں ان کا عزم کرد کہ کا عزم کرد کہ میں کا عزم نہیں کرتے اور ایس کے معالم اور بھی بات کا عزم کرد کہ میں ان کا عزم کرد کہ میں اور بھی کہ میں کہ میں میں اور بھی بیان کے میں اور اس کے میں اور کی بیان کا میں اور کی جا و نہیں کہ میں میں اور کی بیان کے میں اور کی بیس کرتے اور ایس کہ میں کو تو تو تو ہیں ایک واسطے عاد فین کی کا عزم نہیں کرتے اور ایس کے میں اور کی بیس کرتے ہیں اور کی بیس کرتے ہیں اور کی جا و کہ کی کے میں کہ عاد اس کی کا میں میں اور کی کی کو کو کی جا و کہ کی کے میں کہ عاد اس کی کی ہوئی ہیں ۔

محبت كاحمد زليا خداكريداس كى تجارت يى نفي دېر توغيې سي يې درنى الوقع ده تخت خماره

مِ وَكُرُاسُونُطِرْسُ ٱلْ

طع اب بعد فناوستام و محاف بتری بی بارگاه عالی کی جانب پیروسی سنی بن برای ستام ه کرون تومیر حیز برقادر می د انداس میری حاجت براری بری تجرکه تعدت می

البى النه وتبده المراكم المراكم المراكم المراكم التراكم التريخوظ والمراكم المراكم المراكم المراكم وتحق المراكم المراكم والمراكم المراكم والمراكم و

الی بجہوائی دبیرسیاتہ میری تدبیرے درایت اختیار کسیاتہ نمیرے اختیارے بے یرواہ فرااور مجلو سرى بقوارى محمركزول ريترا. ف الدائن دبر كے سات ميرى دبرسے برداه كرف ين ای دبرے سے کام بنااور میری تدبیرے کھی است کرمیری تدبیرکرنے میں اپنے نفی احوال ين شغولى وجوتيرى صنورى و دورود كن والى واداك التراي التراي التي اختيارك البري كالمريب اختيار س برواه كرسيني بيران موري أياى اختيار وميراكي اختيار نرواسك كراكرين إياافتياري ور ربرت کے ساتبرمناز ملی صورت واسطتے کہ تربراد رافتیان فاص ہی کی صفت برجواری مرکزے مرادوه صفات بي كحب صفت برنده واربايت اوروه صفات بقيارى اورالتحاكم بي جي ذلت اور عجاور فقرم كران كواس اعتبار كافرايا كمطلب كي كاسلالم فيكوان صفات يرجاف كسي كبى ان صفات ع جدازمون اوربر دقت كيفقراد رخراور دلت كومشي تظريكون. الهی بیکورسے نفس کی دان در حرفظ سے نکال اور قبرس میرے اترے سے بسے بیکو میرے فك اورشرك سے باك فرائجي سوائي موائے نفسانى اوروب دس شيطانى برمرد انگاموں توميرى مردكرا ورتمي يربسروسه كرنام وكسي ووتمسر كعمير دنغراا ورتجه يي يحسوال كرنام والمجيكونا اميدندكراور ترفضل وكرم كى رغبت كرا بول مجيكه وحرد م زواا ورتيري مي اركاه عالى كى طوت منوب بول جيكودور فراورتسوسى وردازه مركم ابول مجبكونه وكبل وف نفس كي دلت وطبع مصعراديدال يريكفن كو غيرالتدكيط وخطمع مواس خلالنے كوطلب ولت مين تك و مرادول كى كى وجى اگوارام كومي آنے معروب من مى نك لى بني أ ك كى تود ل اربك بوج بكا الدباك اس كى يرك ليتن كى توة كا درودموكه اس وطب كميلنا جلاحد سياورسينه فراح برمباسي اوراسيني وي ستمي فرحت وفوشي كويا اور شرك يرموكدول كوستب علت مواوراب اسك ساتيار كالعلق موادروج ال كي يم في موكاتك كي الي كاحب غلبهمة الم اديفين كانوركم موما م تواسوقت قلب اس بات كي طرف متوجر بوما بولسك كاست ندرنفين ترمة انبس كتب ودحيد كوسيك لامحاله اسباب كيطر فلتجي موابيس فراتي مي كاسعا للرقي س طیے سے بیلے بھیکوشک در شرک سے ماک فرا دیے ہے ہے وہا کاعنمون صاف بح

اکی تعنا و تدریجی خالب آئی اور بوائے فت الی نے شہرت کی مضبوط رسول بی جمکو کو المیاتو برا مدفکار بوکد بری بری دوکرے اور بری واسطرے بری مقابین کی بی عدفر لئے اور لین خال کو مست استد غنی کرکتیرے مشابہ ہ جلال و جال سے سا تہا ہی جائے بی سی بی بوجا و س ف اس الشد نعن اور دو میرا و قدر بجی خالب آئی کہ بہی طاعت کا عزم کر تا ہوں یا می صیبت کے ترک کا در دو کر تا ہوں دہ ارادہ میرا تور دیا جا تہ ہوات کی حضبہ طریعوں می کم کو بائدہ لیا کہ شہوات تور دیا جا تہ ہوات کی حضبہ طریعوں می کم کو بائدہ لیا کہ شہوات نور دیا جا تہ ہوات اللہ میں کو ایک میں میں کو در ایک اور اسلامی میں کی موجود سے اللہ میں کو کہ سے جا کہ ایک اور اسلامی کا میں موجود کے اور المینی میں کو جو سے اللہ کو المیاب کی حضبہ ہوگا کا میں موجود کا میں موجود کی اللہ بھی ہوات میں اس کے در شیخی کو شاہدہ داکی لفیر ب ہوگا کا میں موجود کی کا کہ کا موجود کی کا موجود کا میں موجود کی کا میں موجود کی کا موجود کی

تودہ فات پاک ہے جہانے دوستوں کے دلوں میں معارف کے الواریما تک وش کئے کا نہوائے کے جہرہ پانا اور تیری دوستوں کے دلوں کا غیالے کے جہرہ پانا اور تیری دوستوں کے دلوں کا غیالے کے تعلق بیا تک قطع کئے کہ انہوں نے تیرے مواکسی محبوب زینا یا اور تیرے مواکسی کو بتقرار موکر سال زائھ ایا

ترى ان كا موس مو اج عالم كم تعلقات وكدورات في ال كومتوحش وريوفي من كما اورقوى في ان كى ر منائی کی بیانک کری کے داست ان کے لئے شکشف موسکتے ف ای النزوایی یاک وات و کورے لیے دوسترل کے دلوں میں انی معرفت کے نوراسقدرروشن کئے کدانمول نے جبکوسی انااورتیری وقعدا کا قرارا در رشا برہ کیا اور توق یاک دات کر جنے اپنے ودستوں کے دلول بخیرالتد کے نفتش کو استدر زال کیاکسب کی محبت ن کے دلوں خاکئی کہ انبوں نے جبکوی محبوب نیا ما ورتبرے مواکسیکو سہار ا نهيس تخرايا ورجبينيا كى حيزول الى اولا دونحية كي تعلقات وكدورات في الكوشوش ويرمثيان كمياوي ال موس بنادر توف این اور سے ای رسائی رسانک کوت سے لیتے ان کو الی وروی آنکون انظراف لگا جية كبكوز أيالت كيابا فاوس فتجكوبا باس فكيان إيج ترب بديكى دوسربيرامني موا الانيا بواا ورس في تيرى بارگاه عالى وو مربط و بمنقل موناجانعضان مي پرا ف حس نے انجہ سے اور دل وصرت مخلوقات مى كودىجماا ورول وخالق كامشابره نه بإياتواس في كيايا يا كيونبي يايالسك كمخلوقات نی نفسهاعد محض می تواسکے اہم کچے ندا یا اورس نے دنیا کی تیں ندیا میں کمی تیرامشاہدہ اسکونصعیب موکیا تو المن كالموالي مب كيد إليا اورج ترب بركى دومريفي سيراضي موافتا ونيادى لذتول من لك كيايا احال باطنيه اوركرامات وكانتفات كى لذت مي مشعول موكيا مدة اكامياب موا اوري في تيرى إركامها سے دوسری طرف نتقل مونا چا اختلاد نیاکوچا با یا تواب، درمقا مات عالیہ کی طلب بی لگا دونعقمان میں براادر کی ای متال مرئی که اوشاه کی نمتنی مید در کردو بایول کی خدمت امتیار کرے ۔ الهي توك إينا احسال كم نهي كياتو بيرسطرح تيرس سواسي ووتم كي اميدكي وسه اورتوسف انی بنده نوازی کی عا دت کونبی بدلاتوتیرے فیرسے کیو کربوال کیا جاکو۔ ت اے الدوتونے ایت احسان بدول كرسته كمنهي كيا مكرتير احسان وريام يدس اكيطالت برجارى وتوبركرون تیرے سوا و دسرے سے امید کیجائے اور تو نے اپنی مند ہ نوازی کی عادت کونسی بدلا سے کہ تیری فت یم تفروتبدل نبین تو مجرکو میرکرول دوسرے سے سوال کیا جاؤ۔ اے دو ذات جس نے اپنے دوستوں کوائی اس جان بخش کی شیری کا دائقہ میکیا یا تودہ اسکے

سامنے مجت کے ساتہ عاجرانہ کمٹرے موسے اور لسے وہ ڈات میں نے اپنے ورستوں کوانے مہت كالباس ببناياتووه اسكى عزت سكرساته عزت والمهركرة والمرسوئ وف محبوك جال كرت برة جوسر ورقلب كوم وووان محاصكو تسيري وكشبيه وكمرفرات بب كداس دو دات جسن اي دوستون كوايى بن جاك بن كى شيرى كا دائقه مكها يا بعي ان كوست بي تعلق كرك ابنا اس بخشا اسكار براكدده اسكى سلمنے محبت كے ساته عا حزاد كمبر ب بوئ اوراب و ه ذات اس أينے وونتوں كوائي بيت كالباس ببنا بالعني لمينه وليام وعظمت شاك وحلالت شان عطافها في كيو كوني ال كوديت وموب موجا تلب اورائكا ، ٹريمواكه و واكى عزت كے ساته عزت والے بوكر قائم موسينى انبول نے دوسرى في عوت مال نيس كى مارس كى صفت وت عدر زبور اسك ساف كور يس تود كركرني الول سك وجر وسيمينية لين احسال كالن كا يا وكرنوا لا محاورهباوت كرنوالول كى توج ست يبط احسان كى براكر توالات اورسوال كرنوا لول كرسوال كيد تاتب سخاوت كرنيوالا كاورنها يتخبش كرنيوالا كالمرح كيم مكوم بدكيا بسي مكافرض المنطخ والاس -ف السنرترا ذكر كرنوالول كا وجودى دنهاان ك وجود س يبطى لبناحسان والن كا إدكرنوالا وكدان كووج وكي فمت بخبى ورعباوت كرنوالال كى ترجب يسليه سال كى بتداكربوالا بحعبادت كمنوالول كاوج وليدس بواا ورسوال كرنيوالول كا وجودبوس بواتوج وونحاوت كيسانته بيدى سيموصوف كاوتونهايت ديث واللجا دربروكي يمكومه كمياسي اسكافرض لمنظئ والابح جِنا نِج اوشا وقرایا ہے من والذی بقر والله قرصاحه ما مین کون می والد کورون ایرانے اولاس ترض كابدار بركموي ترشيس ملت والاي كان دات كواسكاكو في نفع بدو تي والانهي واوروم ك عنوان وبال خوالكي بندول ساتين تعالى عبيب لطف ومربان كوتبلاد باسم ويحركنو دى ولي في دىي اوراكى كېرى كېرىم كېرون و دوېرتمكواس يوعمه ننونىنگے ،اگرىيدو قىل يونو ئا دىرىكا ـ البي محكواني يحت كميا تهطلب فراكه تم تكميريني اوراني منت كمي محكومين كرتيرى طرف موجر بور المى الرمين ترى نافرانى كرون برعي تحريرى امينقط نين تى سيد اگرطاعت كالاكل برجى ترافون

توره ذات کو بخرنر کردور لکونی مونین مرجر کوانی موفت علافرانی توکونی جنر تیجی مخاد اندم می توده ذات و کو تو

آ باركوتون أنار كوشا يادوا غيار كوانوارك أسانول كى جاردى اريق فيت دنا بو مكيا اى وه وات جواتي عزت كرد ورس المجونك وكري وجب وده فات جرح افي صفات كماليكسياته عافير كالعرب تجلى فراكي مراككي بناية علت إطن قليم يحيق بمكي توكيو كرعب سك ميوندا فرافكار ورتوكيو كرعائب بوسكتا وترجمان امرما فرسياه التدفياني وفيق دين والا كامراى كاعاث طلب كريم وكا ول وكا قوة الحراسه الطالط وسط الله صلى ساعمد وألدوا معابدول ف يطرة ماروم إنام اسان اورمني اورفع ولم وغيره بي العدوسيم الا و واوع وظلم كسلط مقاطري يرب كلوقات التحض ب ادري مواد شاسن كاوار في التحواد وتوعظيم كداك كوليد الوارجمة من واطهي أسانو كمشابي شايامي ومت كافواه الناكوما الماقال يه كويت تنالى كى رحت التعديمام اور شال بوكيوش فوش كونتال كاوروه اليها توي عزت وظفت والا بو كتابحهت اسكاه واكدى ل ورنيا من معلقًا و لك ن المهوت نبي موسكما ادراً خرة ميل صاطر كوريا ولا محال كج اصعه ابيي ذات بوكوم لن عارض ك ولوك يوني صفات كماليش جلاك جال كي تلي اوكس ل المع الماس تجلي كر ان كے دارنس اسكى بے نہایت عظمت تعنى لوكنى توكىيے ميكيا ہو مالا كو تيرا ملا ان جال ترے طاہر ؟ اورتوكيوكر غائب بوسكتا بوحالا كمدتو برخى زيجبان وادر برشے كياته حاضرى يقط الولالله يشرح المام المم المرابع الربيع الله في المالية العلى المركة المركة المركة المركة المراك المواقع المراح ال

به ومضمون چن کاوکراکمال شیمی مهری میں سے مفوظ درتیہ یا طریق سلوک طقب بر السلسبیل لعابی السبیل السلسبیل لعابی السبیل

من مقالات شريفه حضرتِ شرف العلم المحكيم الامت مجدد الملت قط الليشاً مولانا شاه عَجَدا شرفَعِ على صَنَاعَم في مهم العالى - ضبط كرده احست رخواجه

عزیزانحس عفی عند مرفومه برهم مسلم اله وراختیاری می اوراختیاری اموریس کوتابی کاعلاج برجم می عند مرفومه برهم می اوراختیاری اموریس کوتابی کاعلاج برجمت اوراستمال اختیار کے اور کچه نہیں۔ تویہ و بطاب بہت معمول سی بات معلوم بوتی ہے۔ بچوطوی میں اہمیت ہی کیار ہی ۔ فرایا کہ بہت معمولی اورموٹی بات کیاں کوئوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالا نکہ اسی برداروہ لا بہت مام اصلاحات کا اور بہی ہے اصل علاج تما م کوتا ہیوں کا عوض کیا گیا۔ کجب دی باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہوجا تا ہے تب بی تواس کی تدامیر اور معالی بوجی کی میں کہدینا کہ ممت اوراختیار سے کام لوکیو کم کانی ہوسکا بوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہوجا تا ہے تب بی تواس کی تدامیر اور معالی بوسکا کی بوسکا بوجود کوششش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہوجا تا ہے تب بی تواس کی تدامیر اور تعالی ہوسکا کی دیکھنا ہے۔ کو دکھنا ہے کہ دور استمال اختیار کی اُسی نے در قا در سے ور مذاخوص کی گذیر لازم کی دور استمال اختیار کی قادر سے نوم می کرکے اختیار کا استمال کرے جب آئی سے جرباب مثمال اختیار کی قادر سے نوم میت کرکے اختیار کا استمال کرے جب

حب اختیار کااستعال کر گیاته کامیابی لازم ہے نا کامیابی کی کو ٹی صورت ہی ہنین البته دشوارى اور كلفت خرورسے عرض كياكيا - كه داقعي قدرت اور اختيا ريا آوائخا نہیں کیا جاسکتا لیکن جب وشواری اور کلفت کی وجسے اس کے استفال ہی ک نوبت نها ئی تو وه اختیار مفیدسی کیا سوا کیونکهٔ متیحه نو دسی سواجو ندم اختیاری سور مين موتا يعن عدم صدوراعال. فرمايا كحب علاج يوجها جائيكا - تب تروسي ستايا جائيگا جو دراصل ملاج ہے۔ رہی خوداً س علاج کے استعمال کی دشواری سوحب اس كے متعلق سوال كيا جائيگا اسوقت اُسكاجواب دياجاً بيكا عرض كما كرا كراب سوال كباجا لليه اس ستفسار برفرما يأكه اختيارى اموريين كوتابي كاعلاج بجريمت اوراستمال اختیار کے اور کچے نہیں -البتدام استعال اختیار میں کلفت وردشواری ضرور موتی ہے۔ سواسکا علاج بھی ہی ہے کہ ا وجود کلفت کے مت اوراضیا رہے براب بخلف اوربه جركام ليتاري رفة رفة وه كلفت مبدل بسهولت موجأيكي سارى رياضت اورسارت مجاري بساس سي ليف كئ جاتي بن كراختيار اوا مراورا جتناب فوابى من سهولت بدا موجلت من توكها كرنامون كفلوص اور سمت بس يدو چیزین ماحصل بن سارے تصوف کا ورساری بیری مربدی کا کیونکه اگر سمت بنهوگی توعل مبی نهوگا- اوراگرخلوص بنوا توعل ناقص مو گا-اگران دوجیزون کوجیع کرلیا جائے تو پھرشیخ کی تھی ضرورت نہیں کیونکہ شیخ بھی بسائفین دوجیزون کفلیم كرتامي - وفع كلفت أور تخصيل مهولت كالبحويه طريق ارشاد فرمايا - كه مرتكف سمت ور اختیا رسے کا ملیتارہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی- اسکے ضمن میں یہ بھی فراہا-کہ کام شروع میں شکل ہوتاہ۔ گر کرتے کرتے مشق ہوجاتی ہے اور بھر منہایت سہولت کے ساتھ ہوئے لگتاہے جیسے سبق نروع مین دشوار ہوتلہے - مگرر شتے ریشتے یا د موجا ٹا ہے۔ اگر ٹر وغ کی کلفت اور تعب کود کیھکر ہمت ہا روی تو پیرکوئی

صررت ہی کا میا بی کی نہیں اور اگر مرد اشت کر لی توجید **روز کے بعد دیکھے** کاکہ کہت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگیگا۔ ع چندروزے جدکن ما فی مخند جب حضرت بربان فرارے تھے۔ کہ اخلاص ویمت خلاص تصوف مین - توایک صاحب نے عرض کیا-ككيا خلاص تعي اختياري ہے۔ فرما ياكر حبب مامور مبہ ہے توخرور اختياري ہے كيونكه غراضیاری امور کاشریعت مے محلف ہی نہین فرمایا - اوراحتیاری کیون مرموتا -كيا گھي كاخالص كھنااختيار مين نہيں۔ اُس مين چربی نہ ملائے نيل نہ ملائے بيس و ہ گھی تغول عوام رظرافت کے لیجے مین ) نخالص ہے۔ بینی خالص ہے۔ اور عبادت کے خانص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے مین سوش کیاگیا کہ شیخ کی دعا وسرکت کو بھی توہرت بڑا رض ہے اصلاح مین فرمایا کہ سرکت کا انخار مہیں۔ گراُ س کا درجہ بھی نومتعین کراچاہئے اس کا مرتنب*یمر*ف البیلہ صبیباء ق سولف کا مرتبہ سہل میں - کہ اس سے اعانت خروم سونى سيمهل مين مكركميا محن فن سولف بغيرمهل ككاراً مد موسكتا ہے- إور مسل کا کام دے سکتا ۔۔۔ برگز نہیں۔عرض کیا گیا کداس کا تومشا مدہ ہے کہنیے کی دعا د نوجه کی رئیت سے بہت کھے نغیرا **بنی حالت بین محسوس مونے لگتا ہے۔** فرمایا کہ سهل بن ا دسرع ق سولف بيا اُدّ مرده طرا دهر وست سويے شروع سو گئے۔ آوکیا اس سے یہ نابت ہوگیاکہ اکیلاء ف سولف کا فی ہوگیا ہے حضرت مزی دعاوبرکت سے کچے نہیں موتاحب مک خود اپنے اصبار کو کام میں نہ لائے حضور مرورعالم ملی لند ليسلمت نوبر كمرنه كوئى معاحب بركت موسكتاب ندمقبول الدعوات حضرت جا ابوطالب کیسے جان نثار اور عاشق زار منفے حضور نے دعاہی دام جا ہے کی کہ وہسلمان موجا ُبین۔ احرار بھی فرمایا ۔ مگر حو بکہ خود الحصون نے نہ بیا ہا ہا ان نصیب ىنىموا - بالكل طبيب اورمريض كى سى مثال سے اگر مربيض دوا نديئے توكيا محفن طبیب کی شفقت اور توجہ سے مربض ایھا ہوجا کیگا صحت نوائس کے نسخہی سے ہوگی۔اسی طرح اگر بچرسبتی یا دنہ کرنے توسبت کیسے یا دم وجائیگا محض استادئی توج سے توسبت یا دنہیں ہوسکتا۔ وہ تو یا دکر نے ہی سے یا دم وگا۔ عرض کیاگیا۔ کشنجی کرت سے توفیق ہوجاتی ہے۔ فرما یاکہ یہ تومین کہ ہی چکام ون کہ برکت معین صرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعامت ہے دخل کھا بیت نہیں۔ یہا نتک کھن شخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہوسکتی۔ مگریہ ہوسکتاہے کہ محض ہمت اوراستعال ختیارکافی موجائے۔ میں توان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں ایسے متعلقیں کو اینا مقید بنا نا نہیں جا ہتا۔اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کرسکے توجشم ماروشن ل ماشا دخوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ مہا را ہوجھ لم کا ہوا عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کی ہیں اس

عربی ایک خلاف کیون ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگا وعشق فرطالہ یہ بینی باتنے فرطا یا کہ خلاف کیون ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگا وعشق فرطالہ یہ بینی باتنے کے آگا ہ ہوگا ۔ علی درجہ حالی ہوگا سواس سے ہمین کب انکارہ ہے تیج راہ بتائیکا گراس کا پیمطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اندھے کوسوا نکماراہ بتا تا ہے۔ گرومین توا تھا کر نہیں لیجا یا۔ راستہ توقطے خوداً س کے جلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بین توا تھا کر نہیں لیجا یا۔ راستہ توقطے خوداً س کے جلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بین نہیں اسکا قطع کرنا توسب ہی کے ذمرہ ہے۔ جامع عض کرتا ہوں کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلادینا۔ گویا مقصود ہی تک بہری خوا میں کہ بہری اور کے اور دکھا دے کہ دیکھورہ چراغ جل رہا ہے۔ تو ہوا تا ہے سو دینا ہے۔ آئی ہو کیا دینا ہے۔ اب صرف طاستہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو رہ طالب کے اضتار میں ہے۔ قدم اٹھا تا چلاجا کے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھا تا چلاجا کے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھا تا چلاجا کے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھا تا چلاجا کے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھا تا چلاجا کے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار

كے متعلق ستفدار پرفرا یا كه اختیار تو برہیات بلامحسوسات میں سے ہے- اور مرہے؟ ومحوس كيلئے دلائل كى حاجب بنين مواكرتى - اختيار كامونا تواتنا ظامرے كمانسان تو النان جانورون كك كواس كا وراكس - ويكيفي الركسي كتے كولكري سے ماراجك تو وہ ماریے والے رحار اسے ذکہ لکوی رہ اسکو بھی یہ استیاز ہوتا ہے کہ کون مختارے كون مجبور برشخص اين وحدان كونتول كرد يكه ك كحب وه كوئي الثائسة حركت كرناج ترا سکو خالت ہوتی ہے۔ اگروہ اینے کومجبور تمجھتا تو پیرخجلت کیون ہوتی ینجلت تو اسے اختیاری فعل ہی رموسکتی ہے۔ لہذا یافینی ہے کہ انسان مختارہے۔ اور یہ مئلهٔ اختیارا مقدر ظاهرہے کہ متخص اینے اندیصفت اختیار کو دحداً نا اوطبعا محتو كرتا ہے جتے كے حجري من وہ بم محض قولًا جبرى من - وحداً نا وہ بھى اختيار كے قامل ہیں کسی کواسسے مجالِ کارنہیں ہیر دومری بات یہ سے کہاس سُلہ کی کُنہ اور حقیقت کیکوملوم نہیں۔ زمعلوم ہوسکتی ہے۔ مگرکسی ٹی کی حقیقت معلوم نہونے ہے اس کے وجود کا کارنبین کیاجا سکتا صنیاداورروشنی کی مقیقت کسی کومعلومیان سكن اسكاوجود بالكل واضع أورمثابر س كمياا سك وجود كاكوني الكاركرسك المحيضرت مولاً ؛ رومی رحمة الدعلیه سخهایت ساده اورسهل عنوان سے اس مشلیج رواضتیا ر كوبيان فرمايلي فرمات يمبن سه

بخل ج قوکیارے ذکروشغل اِشیخ کی د عاولوجه اور برکت سے پر رؤیلہ زائس ہوکتا ہے ہر گرز نہدین ۔ یہ روز ملیہ تونفس کی مقا ومت ہی سے رائل ہوگا۔ البتہ ذکروشغل وغرومعين صرور موجائين كم كركاني مركز نهين موسكتے حصرت شيخ عبدالقدوس ا كُنْكُوسى قدس مروالعزيز جابجااين مكتوبات مين بجي فرماتي مين-کارکن کار گذار ازگفت ار کا ندرین راه کار با پدکار کا م ہی کرنے سے کا م حلتا ہے۔ نری تمنا ون یا نری دعاؤن سے کھے ہیں ہوتا۔ عرض کیاگیا۔ کہ بعض بزرگون کی توجہ سے تو بڑے بڑے بہ کارون کی خو د بخو د اصلاح ہوگئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تھرن سے-اور ایساتھرن نہ اختیاری ہے ىنىزرگى كىلئے لازم يېتىسى بزرگون يىن تعرف بالكى بى نىبىن بوتا - اور كھرنزلفر کے اٹر کو انٹر بقاریجی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد بھرو لیے کے ولیے ہی بخلاف س اٹر کے جوك مهمت اوراعمال كے واسط سے ہو تاہے۔ وہ باقی رستاہے۔ توج كے الركى تولىي مثال ہے۔ کہ کوئی شخص تنور کے ہاس میٹھ گیا۔ توجب کک وہان میٹھا ہواہے تما م جوانرسولت وه الساس كحبيكسى في كشير طلاكها كرليك الدروارت غريريسيدا كرلى- تو ده اگرشمله بها رير هي حلاجا ميكا - تب هي ده حرارت برستور باقي رہے گي-اوراصل نفع وہی میں جوبا فی رہے۔ غرض مزی دعا وتوج بر منتھے رہنااور حزوانی الح الكرنامحض حيال خام سے عيران شبهات كے بيش كرتے برمزامًا فرما كومين لوگو يا يہ طب اکبرلوگون کے لیے بیش کررہا ہون - نگراب جاستے ہیں - کداس کے ورقون پر كاغز جيكا چيكاكراس كےمضابين كو جھيائے ركھين عوض كياكياكر جبات توكسي بدل ہیں تی بھرجیل صفات مزیلہ کی اصالح کیونکر اختیار مین موسکتی ہے درایاکہ تعجب ہے۔ کہ آپ کو ابھی تک پرشہات میں۔ یر تو فرمائیے کہ ما دہ جبلی ہوتا ہی افعال جی

جبی موتاہے۔ یہ تو مانا کہ مادہ اصلیارمین نہیں ہے۔ مگرفعل تواضیار میں ہے وہ تو جبل نهنین · ما ده میشک زائل نهین موتاً گراسکے مقتضار عمل کرنا مذکر نایہ توافقیا<sup>ن</sup> میں ہے ۔ اور اسی کا انسان محلف ہے ۔ اور مار بار اس معتصنا کی مخالفت کرنے سے و ، او ہ بھی خوا اسے - بھر فرمایا کہ بہریسے کام کی باتین من اور دراصل تعلیم لائت مهى باتين من - مگرمن ديكهتا مون كه انجل ان باتون كاكسين مذكره بنين علمار ے بدان ندمشائے کے بہال تصوف کی کم بہوت بنار کی کاسیو صب مت سے اس کی حقيقت متورجلي آتي تقي مگرا تحديثراسوقت ايساوضوج موگياسے كد كوئي خفا اور التباس كسى قسم كالس بين باتى نهين را - مجھے تو بحد التركسى مسكر نصوف بين طلق شب ياخلجان نهين موتاء نيطالب كي كسي حالت كي تقيقت معلوم كرين مين مراس كي الماح ک ما بریجویز کرانے میں خواد کسی کی کسی ہی انجھی ہوئی حالت ہو مین خیرخواسی سے عرض كرا مون - كماس وضيح كواس زانه مين غيمت سمح كراس كي فدركر ني جاسية اوراس سے منتقع مونا جلمئے جامع عن کراے کہ ایک زمانہ میں حضرت لے طریق اصلاح كا خلاصه اكب طالب كوجفون سن است الدرصعة عيوب كاموما ميان كيا تفا- اوراینی اصلاح سے ایوسی ظام کی تھی۔ حوث ستحضا را در مست بخور کیا تھا۔ اداس سے اُن کوہبت نفع سواتھا۔ اُس تجویز کا وراس تقریر کا حاصل ایک سی ہے د و نون ایک ہی معنون کے عنوان میں ۔اخلاص اور سمت میں بھی صل چیز سمت ۔ کیونکہ اخلاص بیداکرنے کے لیے بھی ہمت ہی کی حرورت مہدگی- اور بمت کا معین آ استحضارهم- اوراستحضار كي صورتين مختلف بن جوصورت شيخ تجوير كردست اسپول كرم مثلاً سركوتا سى بروس ياكم ومش نفل بطور جرمانه اداكرنا- تاكر جب دوسراموقع كوسى كا بن آئے۔ جرما سے حوف سے استھاری کیفیت پیدا ہوجائے۔ اورجب استخضار بوجائے فوراً بمنسے کام ہے اور تقا ضائے نفس کومغلوب کرہے اگراستحضا ا

ا در مهت کااہم مرکھے گا-انشاراللہ توالی کو تاہیون سے محفوظ رہے گا-اور رفتہ رفتہ
پوری اصلاح ہوجائے گی۔طالب ندکور کے علاوہ جر ماز ندکور کے بین نے ہر وزمطالعہ
نزمہۃ البساتین بھی تجویز کیا تھا جسین ایک ہزاد حکا یا ت اولیا دائٹ کی درج ہن آنے بھی
علاوہ برکت کے بہت کچے قوت استحضار اور سمت کو بنج ہی ہے۔ نیز جامع عوض کرتا ہے
کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز براستحضا روم مت کو بوجہ غایمت نا فع ہونے کے ایک
شعر بین محفوظ کر لیا تھا۔ و ھوھ نیا اس میں مرام نسخہ اکسی سے مہلاح ہمت کا

## ضميمه السلسبيل لمقب باليعرفي السهر

المجين الساوفليف الطرية على المحال ا

طاعت اور معسیت دو بون امراختیاری مین بن مطیفه کو کیودخل نهین اظراقیه موطرفید امرواختیاری کا بجزاستمال اختیار کے اور کیج بھی نہیں الم ان سہولت اختیار کے اور کیج بھی نہیں الم ان سہولت اختیار کے اور کیج بھی نہیں الم ان سہولت اختیار کے اور کیج بھی نہیں الفنسل سکوم بیشتہ علی میں لائے سے بہولت حال مہوجاتی ہے۔ مین نے تمام فن لکھ دیا۔

الموں دیا ) آگے شیخ کے دوکام رہجاتے میں ایک بعض مراض گفت انسیک تخیص دو سرے بعض طرق محالم ہوگا ہے کہ ان امراض کا علاج ہے۔

دو سرے بعض طرق محالم ہوگئی ترجو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

دو سرے بعض طرق محالم ہوگئی ترجو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

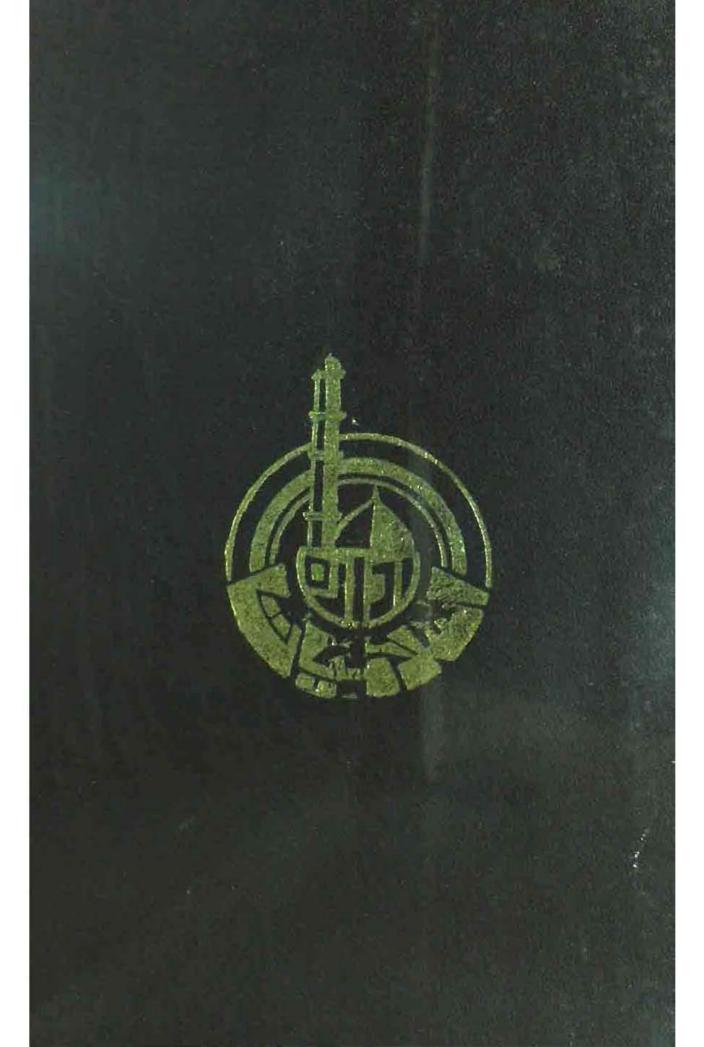